## مهادرتا فعر

ريز المحالي المحالية المحالية

داغ فراق صبت شب کی جلی براوی کی ایک شمع را کمئی ہے سووہ کجی جوش ہے عالت

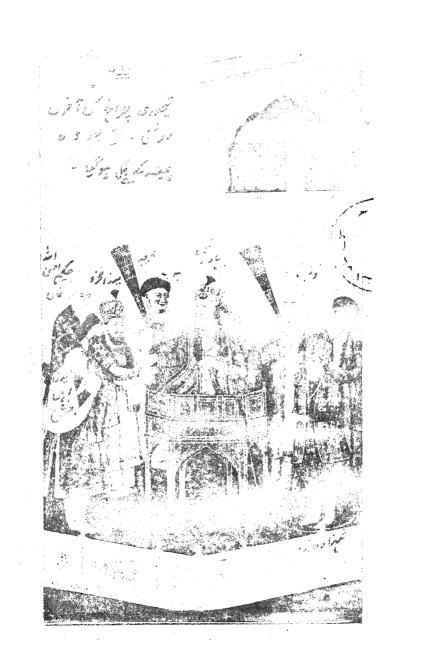

المراث مادي

| صفحم | مصمون                               | تسفحم   | مضمون                                              |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 4 }" | ا وال ملنت                          | -00.000 | المهيد                                             |  |  |  |  |
| 44   | مرزا دارائجت ادرمرزا نناه زُن       | سو      | سنطنت مغايبركا حال ذار                             |  |  |  |  |
| 64   | ولي عمدي كا تصنية نا مرضيه          | ۲       | شاه عالم                                           |  |  |  |  |
| 66   | مرزامیلهان شکوه                     | ٨       | ولا دت ظفر                                         |  |  |  |  |
|      | شہراروں کا دتی آنا اور اوشاہ کے     | 9       | تعلى ويرسب                                         |  |  |  |  |
| ۸۰.  | شبيل مربب كانسانه-                  | ) ba    |                                                    |  |  |  |  |
| A 4  | مرزا جوال بخبت کی ثبادی             | 14      | سللنت کی حالت                                      |  |  |  |  |
| 9.   | مه<br>لکستان شده<br>پرششه           | 96      | انا شراوكه جدال منت                                |  |  |  |  |
| 91   | مِياسن اخلاق                        | ۲۱      | اغلامة فا دركا طلم                                 |  |  |  |  |
| 92   |                                     | 44      | مرشول ادرأ مرزوي طيفه خوادي                        |  |  |  |  |
|      | ی شاگردی                            | ۳.      | ا دفا <i>ت شا</i> ه عالم<br>نرسته منینه            |  |  |  |  |
| 90   | كمينى بهادست تعلقات ووليهدى تفيير   | ,       | انبان کی خت نشینه اوژبی عهد می نفیته<br>اکبران سیر |  |  |  |  |
| 96   | غدر المام                           | 1 1     | مزرا جها مگر تلفزوس                                |  |  |  |  |
| IFF  | قیدفر <sup>ن</sup> گ ادروفات<br>پیر | per pe  | أيجولول كالجبير كصط                                |  |  |  |  |
| 110  | نظفر کی شاعری پر روز                | 44      | شاه ی اورمو <b>ت</b><br>سنا                        |  |  |  |  |
| يموا | محاسن ا درمعائب کی شایس             | 4.      | المكت كا عال زار<br>ن ما يسبية . نوغ               |  |  |  |  |
| 144  | انتخاب تطعات<br>``                  |         | بها در شاه ملفری تحت کشینی                         |  |  |  |  |
| 140  | کلیات ظفر                           | ar      | انرامات شاہی اور <b>خادت</b><br>ا                  |  |  |  |  |
| 101  | وسيخر اليفات ظفر                    | 4.      | لعمرات                                             |  |  |  |  |
|      |                                     |         |                                                    |  |  |  |  |
|      |                                     |         |                                                    |  |  |  |  |

بهادرشاظقر پس مرکمے ہے مزار پرجود ایکسی نے جلادا أسيآه دامن باد في مرشام بي سيجُها وإ يه المريري حكومت كاجاه وجلال ملطنت برطانبيه كالقبال تھا ۔ يا فرجی عدالتو كار اركير اندنتیہ تعزیرات ہند کی نحت گیری کا خطرہ کرمہا درشاہ کوائے ہم وطنوں نے ایکل فراموش اردیا مرحوم نے قید فرنگ کی صبتی حبیلیں حالا وطنی کے الا مردواشت کئے حسرت کیے ] کی موت نفید ہم نئ سے نه قل ہونہ بُھُول اور نہ میلائے مرا مردہ سب سے اکیلائے لیکن برعظم بهندوستان کے سی باشندے کو صدار احتجاج لبند کرنیکی بہت نہونی۔ خاتم السلاطين باو نتأه بهى تصداوروروليش بهئ عالم بهى تصداور صوفى بهيئ نباعر بهي تقداور . شاریمنی زریمی تھے اوز را ہر بھی قادرانداز بھی تھے اور شہسوار بھی مرتر بھی تھے اور الا والا قرآ بهئ قوم ریست بھی تھے اور عدالت تنعار پیمی ۔ ٹیمنوں کی تہمت تراشی یا بیرا نہ سالی کی ایک اجها دی فلطی نے تام کمالات پر اپنی بھیرویا ۔ بھور شام کی فلنسر کارسے گنا می کا

ىنى غۇلت كى جاڭىرعطا بونى - ا درائىكى بىم قوم بىم مذہب أسكى ؛ م سے كانوں بر إتحد دھرنے لگئے ويتع بين تورك بمحرط سأشجع صاف جواب الے خلفہ کھا کے بیلے جوم سے گھر سے م<sup>ارک</sup> راسے اُنجی دردناک زنرگی انقلابات عالم کی عبرت خیز تصویرست ا رُرانجی حسرت کاک سَوا نج عمری مت جها گیری اورصولت عالم گیری کی سنسان تربتوں پر فاتحہہے!! ا دب اُر دوجی کی خدست میں مردم نے تا معمصرف کر دی اسوقت ایک کتابیجبی ہماوٹ<sup>را</sup> ہے حالات میں شن*ین کرسکتا۔*ا ورُا بھی ولادت و د فات کی صبح تا ریخیر کھ گی ا نی ترت سے آرز دمقی کراس دل شکسته ٹیا عرکی تربت پڑتے ہے سے کھول پڑھا وُں۔ ورس الماء میں چندمضامین شمع مزار "کے عنوان سے دسالہ" شہمے" اگرہ میں شاتیع کرائے ا تنصے بھر وہ محفل ختم ہونی شمع گریاں خاموش ہوگئی۔ اورصرت نیسب اوشاہ کی سوا نخ عمری اناتهام رہی اب کر و إت روز گارسے فرصت ملی تو دوبارہ اس صروری ندست کا کا غاز کر آ ہوں کا یارب مراثا بت قدم از کوے قابل گیزراں من منرجيب اندانقه أوتيغ عُرليل وربغل نقیرامیرا حرماوی کا کوژی ۲۱ ِ اکتوبرس<u>واع</u>

## سلطنت مغليبركاحال زار

المهار بهوین صدی عیسوی کا آخری صد بهندوشان میں طواکف الملوکی کا نصف النها رتھا، نطانہ تھا گنجفہ کا ہراک تصسیر شرعیشق

گارگھر بھی بھر ہا وشاہیاں گھر گھروزار تیں

مختار جدر آبا دمیں نظام دکن طلق العنان تھا۔ میسورٹیں جداگا نہ سلطنت، کر اسکمٹ میں ود حکومت تھی۔ الو ہیں سن دھیا ادر المکر کا راج تھا۔ کا تھیا وار میں گیکواراور وسطین میں بوسل

ائی علداری تھی یعیبی اکا دربار یا نی بت کی تباہی فراموش کرکے کوس کمن الملکی بجار انتحالیا جی ای رایتیں مربطوں سے وست وگر بیان کیکن مرکزی حکومت سیسر تابی میں ہم آ ہنگ تھیں'

ل ویا میں روں مصابر اللہ کا میں تھا۔ او دھ کا وزیر دوہلکھٹا کو مطاقہ مفتوحہ اورالہ آباد نبگالہ الیسٹ انٹیا کمپنی کے تصرف میں تھا۔ او دھ کا وزیر دوہلکھٹا کو مطاقہ مفتوحہ اورالہ آباد کوڑہ کوصوبہات ملوکہ میں شامل کرتے با وشاہی کے خواب دیکھ را کھا۔ ووا بہ برحا ٹول مرتبو

لوژه کوصوبجات ملوکه بین شامن کرتے با دشاہی نے عواب دیجھ رہا تھا۔ووا بہ برجابوں رہا اور انفانوں بین نبردآ زمائی تنمی بنجاب برسکھوں کا تسلط تھا۔اور باد شاہی شاہ الم ازولی بالم سر مرکبی تھی۔

> گو ہاتھ بین شنس نہیں برآ کھ میں دم ہے رہنے نے ابھی ساغرو مینا مرے آگے

کل کی بات ہو کہ د تی کا قبال شاہنشا ہی ہر نیم روز کی طبع تا بال دورخشاں بھتا۔ ہمالیہ کے دامن سے راس کماری کمپ اور آسام کی پیمار پوں سے مغربی کو بہتان کہ تہام

بخیرہ نما رہند سلاطین خلیہ کے دید بہسے لرزہ براندام تھا۔ اور مگ زیب کا خلف کیشنز آوہ م بخیرہ نہا رہند سلاطین خلیہ کے دید بہسے لرزہ براندام تھا۔ اور مگ زیب کا خلف کیشنز آوہ م تخت جہانبانی پرجلوہ افروز ہوا تو '' شاہ عالم او شاہ 'کالقب ختیار کیا۔ اور زبان مبارکت

جا<sub>ن</sub> کی ایرنج" آآ نتا ب عالم ابیم ارشا و فرانی راسونت کون که سکتا تھاکہ حنبرسال سے

~

نْدراجزاسِلطنت بِرَاگنده شیرا زُهُ شهنشا هی ا تبر مهوجا نُیگا. دار اسلطنت کی شوکت سکرا**ت** جأنمنی میں گرنتار ہوگی خاربفوں کی فال برجنجوں **نے شہزام عظم**ر کا سال صلوس '' شہر پیرنجر؟ علاقہ ترار دیا تھا یہ حال برلائے گی بھر' آنتاب عالم آب کا پر رہ تا عالی گو ہر'' شاہ عالم <del>استعمار</del> کے لقب سے اور بگ فرمان روا نی مرتکن ہوگا۔ تو د تی کی خو د فتاری حتم ہو جا میگی۔ اور مزاا بوظفر ً بها درشاه ٔ نا نی سُکےلقب ہے آبا دیُ مسند پرتیجنسر کرسنگے توحکومت اور رایت کا ا ام کھی نہ رسبے گا۔ ہماری در د بھری کہانی م<sup>وئا</sup>۔ ج سے شروع ہو تی ہے ۔انسوقت اکبرد جما گیر کے بخت ہم تناعاً أنى بسيح نواني كرد باتها مرزاجها ندارشا وعرف جوال بخت ولى عهد سطنت تها ـ اور ُعَنَّ خَالِ ابرا ني اميرالا مراءئيه بادشا ها ورجَّك زميب سيحِوتهي سثيت ميں تھا بعيني ا شاهٔ عالمهٔانی بن عَالمگیرٔ ا نی بن جها ندارشا ه بن شاه عالم مها درشاه اتول بربنطان نعی الدین اُ در گار زمیب ادر عالمگیر کی و فات سے صرف ا<sup>۱</sup>۲ سال بعد ۲ رجون <sup>مرمز ۱</sup>۰ عر روستانی عوریت لال کنور نام کے بطن سے بیدا ہوا تھا عِنفوان شباب میں تینج زنی او شورکشا نی کاشوق را تھا تسنچر منگالہ کی فکردامن گیر تھی ہکہ والد ہا جدکے مقتول ہو نے کی فبرلی اور م جادی الا ول <del>تلئه لاحوا لی عظیم آ</del>با ومیں اور نگے فرماں روا نئ<sub>ی بر</sub>حبوس فرمایا۔ تھوری ہی مدت کے بعد پورب کی آب وہو اٹنے تاثیر دکھائی یہندویتان کا خون رنگ لًا يآياً ارئ نهوّر اورتبيوري دلا وري كا خاتمه «بواء مكنتسري مشهوراط ابيُ مين شكست كِراً نكروْن سے صلح کرلی اور شرقی صُوبوں کی ویوا فی فرنگیوں سے نذر کر کے سات برس کے اُس کی سنكينون اودكر حوي كے سايمين مقام الرابا ديش وعشرت كى دا ديار إسه

شب دل آرام سے گذرتی ہے مُسِيح ٱلمُدحام سے گذرتی ہم اب تو آرام سے گذرتی ہے را دشا مسلامت شاع بھی تھے اور آفتا تبخلص تھا مندرجہ الااشعار انھیں کی بارگاریں سطینت دلی کی ظمت وشوکت استقدر باتی تقی که اد وهد کانواب و زیر **جاع الدوله اکتر** ضورا قدس کی زارت کے لئے الد آبا وا تاتھا۔ بلکہ ایک بار با د شناہ جہاں بناہ نے بھی فیش کا ج الموابيني قدوم بمنت لزدم سي سزواز فرمايا اور شجاع الدوله كولوازم فهما نداري بجالان كاموقع وياتها قيصرالتواريخ كالمولف ككهتاً بيئ كدايك دن بادئياه روناق افروزلال لغ تحفيزل نفرج تحنت يرسوار ككننت كو بتطح شجاع الدوله بياده جلوسوا رئ مي تحصے بعد ہواخور ئ ب عنت سے اترنے لکے اتفاقًا بادشا مکا چرن بردار تیجھے رہ گیاتھا شجاع الدولہ نے نیکیش بذركي بإوشاه نيصببن لي اورشجاع الدوله خود بربهنه بإساته سيلي حبب جرن بروار حضم ہراتہ باد شا ہ نے شجاع الدولہ کواشارہ کیا نواب وزیرنے نزردی اداب مجا لایا اوٹنس ہی ارتفا خر بجائے کنی سے لینے سر رہا بڑھی !! تقدیر کی گردش نے وال مجی جین نہیں ویا -مریٹوں نے جڑر توڑ لگا ئے اور بارہ برس کی حلا وطنی سے بعیث لاچر میں عید رمضا ہے دن حبكباتفاق سيعيسائيون كانجمي الرادن تها دييني ٢٥- ومبرئناتم وارالسلطنت مياس دن حبكباتفاق سيعيسائيون كانجمي الرادن تها دييني ٢٥- ومبرئناتم وارالسلطنت مياس ا ا یا ورلال قلعه میں مجھے کرعظمت اسلاف کی مجاوری کرنے لگا۔ خوشا مربوں نےغل مجایا کہ ہ بادولت يخت وكاميابي آمر زمنیت وه تاج دیخت شاه عالم گفتا که زشرق ۴ فتا بی سمه ۱۰۰ کنچ در و دا دز لا تعیشب تم لیکن با دشا ہ کے ساتھ نہ تو و دلت تھی نہ کامیا بی بخت کا حاک اس سے ظا ہرہے ک نطعه كے انزىمصرعه سے مقصورتھی صل نہیں ہوتا معلوم نہیں اِ تعن غیب كیا تعمیر م لگار ماینخ ورو دارشا دفرانی تمی الا

احدثنا ہ ابدالی نے سلنٹ کے کی جگے ! نی سبت سے بعداسینے وطن کو والیں جانسے يهد شاه عالمزان كومندوسان كالإدشان يمرليا تهااور شجاع الدوله صوبرادادهم ے لئے دزارت افزا سے نیب لرولہ روہ لیہ کے الئے امیرالامرا ٹی کی سفارش کی تھی۔ مالم سوزت دتي بين موجو دنه تقااسكئے نجيب لدو كه كو دارالسلطنت كانتنظم اورجها ندارشا ہ **عن نتا ه عا لمركوا د نتاه كا نائب مقرر فرا يا تها. وزارت بمور و ثي صوبهٰ مِن مقيم ربهو إ د نثا** ا للامت مشرقی علاقوں سے سرونفری فراتے سے نائب السلطان کو آج کل کے یوروپن بادثنا ہوں کی طرح ائمور ممکت سے سیا ہسفید میں کھھ دخل نہ تھا صرف ام سے جہآندار سکتے وتی پرخیم کے لدولہ کی حکومت رہی اور اُسنے آٹھ برس کے بڑی بیدار مغزی اور لیری ہے تنالی ہندو سان میں امن قائر رکھا۔ حب مربطوں کی فوجی توک بنھلی اورانغا نوں سے جنگ یا نی بت کا عوض لینے کو أنهون نے دوبارہ شمال کارج کیا تونجیب لدولہ نے مقابلہ کی طاقت نہ دیکھ کراس شرط سے صلح کر لی کہ ثناہ عالم جوالہ آبا و کے قلعہ ثیں انگریز و ل کا وظیفہ خوار سے وہلی واپس لایا جا ہے۔ اور اُسکی سرکارسے بیشیوا کو اقلیم ہند میں ویسع اختیارات تفویض کئے جاگیں۔ سلح سے بہ بخبیب الدولہ خو دمرہٹوں سے تیمیا ہیں گیاائینے لیے صابطہ خال کا ایمت لوی ہولکرسیرسالاراندورکے ہاتھ میں دیکراُن قدیم تعلقات کی تحدید کی جو**لو ک**وئی کے میشرہ ا مهرر اؤم بولکرا در نجیب الدوله سے درمیان جنگ یا نی بت سے زمانہ ملکہ اُسکے بیشیر سے تھے رجس کی تفصیل سے واریخ ہندمیں ورج ہے) اوراس کرمیب سے والیال وھ کی وزارت کی طرح امیرالامرانی کا عهده نوابان رومهلکهنٹر سے لئے مورو تی بنانے کی کوشش اکی ۔ شاہ عالم کو والیس اللہ نے کے لئے کا غذی گھوٹرے دوڑا نے جا اسبے تھے کرم راکتور كرنجيب الدوار مركبيا - صنا بطه خاس نے ووائبرا ورر وسكيك خار فرفضه كر ليا اور اب كى حكّر دى كري

صرب ہوا کہا جا ا ہے کہ اس زا نہیں قلعہ شاہی کی تبکیات سے اُسنے شرمنا کے تعلقا پیدا کئے اور بازیرس کےخوف سے شاہ عالم کی ہزمت دہلی سنتے ہی دارالسلطنت فرار ہو گیا جب بادشا ه مرسطوں کے قول د قرار باغماد کرسے " اِ دولت و مخبت و کامیابی و آب ر دنی افر دز ہو کے تو کو کوچی نے ایفا ہے مد کے لئے ضابطہ خاں کو کل کوغفوتق صیر کے لئے حضر بطانی میں بین کرنا چا الیکن اُسکومنه دکھانے کی ہمت نہوئی اور محبیب آبا دیسے اِسَ لینظام تھرکڑ ھدیں شیمار امر مہوں کے دوسرے خبرل ما وھوجی سٹ بھیاکوغازی اور بڈگو ٹی ج ية علاً ورأسنے شاہ عالم كوساتھ كىكەر دەمبلول برطر ھانى كردى. شجاع الدولەع صەسے رويك تباه كرين كي فكريس تهاأسنے چالاكى سے ضابطہ خال كومدونه ميمو شيخنے دى اور بها درخباليه كم کا اکردہ کا دلو کا تبھرگڈھ سے ایسا برحواس اورسراسیمہ بھاگا کہ ایسنے اہل وعیال کو بھی ساتھ ر بے جا سکا بے نیار وولت مربہوں سے ہاتھ آئی اور ضابطہ خاں سے زن وفرز نرامیر ہو کھے انهير قيد يومنيضا بطفال كابترالزكا غلام فاورتهمى تحاجس كوبا دشاه نيان كستاخيول ا کی باداش میں جوامیم مفرول نے محلات شاہی میں کی تھیں یا زیا دہ صحیح یہ سبے کہ مرہٹوں سے سپرمالارسنے اپنی انگ کی عوض میں جو اپنی نیت کے میدان سے فرار کے وقت ایکر ا نغانی سوار نے تور می مقطوع النسل بنوایا شا بطه خال تھاک کرشجاع الدوله کے یاس پهونیاا درمر پلول کی نوشامرشر وع کی که وه با دشاه سے تصورمعا ن کراکے آبائی عند بحیود لادیں انفا*ت به* وَه**ی مندهیا** کو د وسری ریا تنو*ل کی طرف ِجانے کی ضرورت بیشا کی لوکوی)* سفارش کا موقع الاا درصا بطرخا*ں کی امیرالامرا بی<sup>بری</sup>ال ہوگئی* -شجاع الدوله كا دانت روسكيمة ظرك زرخير علاقه يرتهاأس كوضا بطهرخال كاجا ومنصه إناكوار ہو أاييٹ امٹر إلميني كے بعض الازمول كوہم خيال بناكر اوشا م كوعرضداشت ميجي كمضلم فان مزول کیا بائے اور عهدُه امیرالامرائی مزرانجعت خان کو جوشجاع الدوله سے قرابست

A

كمتاتها عطابور مرسته ابنى فأهمى شكلات كى وجرس وكن واليس جائيك تصح شأهلرنج ضابط خاس میزارتھاتیجاع الدُرلیر ذریر کی شهرنے سمند ازیر تا زیا نه کا کام دیا مجھٹ نھال بازی گے گیا ا در منا بعله خاں باعنی ہوکر جا لؤں سے جا لا تنجفت خا ن فاوا یا لیمہت دلیر اک طرف سیر باپ کیطرف مفوی اران کے خاندان سلطنے تعلق رکھتا تھا اٹھار ہ برس کی عمر میں ہندوستان آیا بهن كی شاوی تنجاع الد دله کے خاندان میں كی شاہ عا لم كاز ما نهٔ حلا وطنی میں رفیق ہوا ا در اسک باتھ الہ آبا دسسے نوج کا سپرسالار ہوکرد ہلی آیا یہاں فہ والفقار البدولہ کا خطاب الا اور آخر کا ر سباميرا لامرا بئ تضييه ان دا تعاًت كَيْفعيىل شاه عالم كے موترخ كا فرض ہے ـ بهم كوتوا س داستان يارينہ سے رف اتناتعلق ہے کہ جب اوشا مکو ' بن ایس سے دایس آئے چار برس ہوسے کے متھے یہ وفا دارایرا نی النسل امیرالا مرادیلی کانتنظم تھا اومسلماز ک پراگندہ توے کو بجتمع کرنے کی فکر ر را تھاکبھی د دائبہ میں جا ٹول سے لڑا اور کیلی بنجاب میں سکھوں سے نبر داز ما ہوتا تھا۔ ۸۷۔ شعبان وملائد (مطابق وملائر) كومنكل كردن ثناه عالم كروسر بيلي مزراا كبرشا ه ا معل میں ساۃ لال بائی ایک ہند و ثرا دعورت سے وہ بحیہ پٹیدا ہوا جسکی میٹیا بی پرزوَ شتہ تعقد پر تھاکہ یہ مولود سلنت تیمور سیر کوکشاکش حیات سے دائمی نجات دیگا او خطمت یا بری صولت بری شوکت جهانگیری کو وه گهری میندسلائیگا جسکے بعد بھی بداری نہیں ۔ اِ م زاا كبرشاه عالم كے خت سطنت پر جلوس فرانے سے صرف چارا ہ بعد، رمضان ظائل المركوبيدا مُوسُه لتعهاور والدا جدكو بهت عزير تنفي كيكن خلف أكبر مزدا جوال **غبت** سقّع

وراِح شا ہ ابرالی نے اُن کوولی عمدی کے لئے نامزدکیا تھا اسلے اکبتر کی جائ یسنی کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ "ناہم دوسے مرشدزا دوں سے ہتبرجالت میں بسرکرتے تھے اوران کے فرز ندنے بھی تنایا نے صب نا زنومنے پر درش بائی۔ آبو ظفر این کی امریکا گیا اور نزانهٔ شاہی سے وظیف دستورتھاکہ خاندان تعموریہ کے ہرا کی نوزائیدہ بچیکا نام *رسٹبریں درج کیا ج*ا اتھااو دربارکے بچومی اسکی خم کنڈلی بنیاتے تھے مرزا آبوطفر کا زائچہ اب کہاں میسر آ سکتا ہے در نہ ديمها بآا كمنجموں نے كياموسكا نياں كى تھيں مرتخ وزحل كوايك گھريں بتايا تھا! عُقرب یں قمرتھا قوس پین سیر' مکن ہے کہ اختر شنا سوں نے بیٹین گوئی کی ہو کہ یہ فرزند پیرانہ لی يىس مىندر كاسفركريگا در اعزّه وا قربانے *بجرى سفر سيسعا* دت جج كى أس لگا ئى ہو<sup>ر لىپ</sup>كن اشوقت كون كهرسكتا تفاكرعبور ذريا وشورحلا وطنى كابيش خيمه سياور زنكون كالقيدخا نهكعبه ا کن ربار*ت ہے۔* بەزمىن كوكے جانا رسفر محازدارم تعليم وتربيت مرزاا بطفتنت مرموش منبعالاا ورآئكهيس كموليس توشهزا دول كي طرح أكل تعليم ورمبت ہرئی اس عہدیکے مشہور قاری حافظ محصیبل نے قرآن پڑھایا اورا س شرف کی بادگار ایس ایکے صاحبرا دے داؤ دخال مساملے سے مصابع کے قلعہ لطانی کے دار وغرندار ا ارندیم الدواخلیفتر الملک حانظ محدداؤ رخات بقیم حباک کے القاب سے دفتر شاہی میں

ہا، کئے جاتے تھے۔ آاليقي كامنصب كرامي صافط البراسي كمروعطا بواجنك والدحا نظمح على غزنوى مرزا البرشا و کے الیق رہے تھے اور جنگے پر یوٹے مال لعلما ہنشی وکا رائٹرنے اقلیمرا دب ة بايرخ مين شهت ما يئ حافظ ابرا هيم كي د فات مع بعدا كي برس بيني حافظ بقاء الله شرف آنا بی سے فیضیاب ہوئے اور شماع کی اس ایکا خاندان فلئمعلی کامکوزار تھا ہندوستان <del>کے</del> منه وزونناويس تيرطلال الدين حيدر مرصع رقم " محدوالدميرا برا بيم على شاه في تحرير كي شق الائئ او خط نسخ نستعلیق مین شاگر د کواُ شاد مبنا دیا -فارسی انت پروازی اور عربی درسیات کی تعلیم دیگئی قا در اندازی شهسواری تنیغ زنی سکھانی گئی نشا نہ اِزی اور نفنگ اندازی میں وہ درجہ کمال حاسل ہوا کہ بڑھا ہے ہے قت فله کے مرشدزاووں کوان فنون کی بات خاص تعیام فیتے تھے۔ احس الاخباربيكي مورخه اجولائي تناها عام كا المنه كارلكه تاب كرجبكه خضو را بني دو رائے دا تع تطب صاحب میں رونت افر در تھے ایک دن شہزادہ شاہرخ بہاد رسے عرض می که بهاں ایک مقامیں ایسامزوی سانب سناگیا ہے کوس سے لوگوں کو خت کلیف اور نقصان جان كالذمشير سيخضور نءياب سنته سي فرايا طبو ينحف بتاؤوه سائب كهال ہے شنزادہ نے مانے بل سے ایس جا لاشارہ کیا کہ بہاں ہے صنور نے سانپ کو دکھ کے ايساتيرا واكراسكودم لينيكي مهلت نه ملى اور فورًا مركيا . **خلیتر دبلوی را وی بین که ایک دن سواری مابرک سلیم گذهه سے فلیم کو آتی تھی۔ استہی** مزا فتح الملك بهاورو لي عهد كا إغ تصار و بان سيجه شور وغل كي آ واز آ دي فرا يا غاكسيا ہے یوض کی گئی کرمرشدزا فیرتیراندازی کی مشق کررہے ہیں چکم ہواسواری لے جلو ۔ وہاں مپوسنچے سب آداب بجالائے ۔ فرا یا تیر کمان ادھر*لا دُر سما*نوں ک*کشتی میش گیگئ* 

ا ن میں سے ایک کمان اُ تھالی ۔ اور مین تیر تھینج لئے ایک بیر تھا یا وہ تو دومیں بیوست ہوگیا بالشت با هرر إ دوسرا تيرسكا يا وه اس سے زيا ده تو ده ميں د اخل مهو اتنبيسرا بالكل ہمى غرق *ہوگی*ا نقط سوفار ہی ! ہرر نہی نِع*ر 'تحس*ین دا فریں لبند ہوگیا ی**میری حتیم دیرہ ! شیخ** يه بهي لحاظ ليه كرأس وقت با وشاه كي عمر ٠ مرس سي جاوز تقي ! بنوٹ کے فن میں میر قام علی کے شاگر دہو کے جواس زانہ میں اس ہر کے بے نظیر تے اور علی مرکی کنرت اُسکے گھرانے کی میراث تھی۔ چشم ویدگوا ہوں کابیان ہے کہ ا دشاہ تن تنها آ تھے ادمیوں کے مقابل ہوتے تھے وہ ب اُنپر دوط استے اور رہرب سے وار روکتے تھے اور اپنی عوٹ بھوڑتے جاتے تھے۔ شهسواری میں وہ کمال تھاکہ ہندوستان میں <sup>دو</sup>وھا کی سوار'' مشہور <u>تھے</u>۔ان ہیں سے ای*ب مرزا* ا بوطفر تھے اور دوسے را کے بھائی جہا تگر جہا جہا ہیں جہا ہیں۔ ایو طفر تھے اور دوسے را کے بھائی جہا تگر جھوں نے انگریزوں سے شرط برکرالہ آبا دمیل کیہ خندت کھوڑے سے سام کی تھی ۔ استی برس سے سن میں شنبت اسب پرسوار معتق تو معلوم ہو تا تھا کہ گھو<u>ٹے پرای</u>ب سون قائم کرو ای<u>ہے صرحی کا ب</u>رعا لم تھا کہ گھوڑ سے کے بیٹ صواب تو م وورسے بندوق اپی نگاتے تھے کہ بھی نشا نہ خطاہی نہ کرناتھا۔ کبوٹر مازی مرغ بازی ٹیبار کی كاشوق اس زانه میں دِتی اور کھٹو کے میں زادوں كيك دييا ہى ضرورى تھا جيسا كرہارے زمانه کے انگرزی خوانوں سے لئے کرکٹ نبط بال بیبیرڈ ۱ وربرج سیعشق! مزاانوطفرا کوز نرگی بھرکبوزوں سے مجتبت رہی بہتسریرس کی عمریس کیوروں کی اُٹڑان و کیھنے کے لئے تسکری لیجاتے اور بلند نظری کی اواد فیتے تھے . مرغ بازی کے اصول و قواعد برعبوراشعا رفیل سنے ابت ہے رب ہے بخاش وشمن وم حباب منیں یہ مرغ القا کھل کے کا نظے

میرکے مرغ تو دوجار ہس بھوکے ابھی ہونیکا نہیں اوٹے کوتیارعدو أكرال مِن برمُرغ نوشَلَ بناكِ علا مسلم کی خبرس کے قفس میں صتیاد ہے یہ مُرغ بیحیاکس چاؤیر پانی پروها تتعدس فطفر بلیرازی کی شان سے اعلی ہے ۔ ماریں شاہر کواٹراکر چہب گردار مبٹیر لیسے نتا ہین ہوئے ہیں مرسے تیا رہیر چھڑیں ارنے کو اگریہ تولویں مرغ سے بھی مُرغ كو بلكه تيب يمرغ كوليس ارمير تيزجو كرتے ہيں يہ خجرمنفت اربيٹير| چاک کرتے ہیں ترلیفوں سے بٹیروں کا جگر کھائیں گر دانہ کی جاگوھنٹ ہوار بٹیرا مجهركو بيحشق بصان سے كركھلأول انكو كرربين بمحمون مين يدمرغ نظردا رسطير تبليان مكيس بول اورشيم سني جول كافبك المصاركهيل مي الصيديون كيزاليه دام صتیاد میں ہوں جیسے گرفتار بٹیر اتفاقًا کوئی گران میں سی کھٹ بھی جا ہے بے مزہ دیں جو ارط امیرے طر فدار بٹیر [ المدوصيدي كوتوش نهوكيا موتاب باتداندھے کے اگر آگئی اک باربطیر لسرطائر بهى أكفيس وكيوكه تاسه كاش د**پوسے مجھ** کو بھی بنا خالق دا واربٹیر بسویں صدی کے روشن خیال بحیمیت رہو نگے کواگست تنکی شائے میں صبکہ مزراکی عمر آ تمری صال*یے تهتّر رس کی تقی مرشد زاو م*ا فاق مرزاشا ہ رُخ بہا در کی زوجہ محترمہ کے قر<del>انی</del> نواب عبدا متدخاں صدالصدور کے صاخراہے **صغرعلی خا**ل مزدا شاہ ُرخ کے توسط سے صنورانوری خدمت گرامی میش سنداند وزمجراً سوئے اور درخواست کی کرہیں مبیر ازی کا

ن کھا دیا جا کیے شاگردی کی شیرینی پیش کی اس فن کی بعض خاص خاص! توں سے آگا ہ فرما يا بيمردونوں كو طعت دوشاله سيم عزز وممتا ز فرما يا -اورشيروں كا ايك پنجرو بھى عنايت كيا". سَبِمنی وضبط کرواوٹرہے سے اسوبہا کو ساج جن مشاعل یرتم ناز کرتے ہوا ورحن نفری وتهذيب كاتمغه رقى كاطغراتصوركرت بهو رنتكورس سے بعد بھا ليے يُوت پر يوت ان كا مُسَارُ شرمن وم موسكے اور عجب كرستنگے كر أسكے مقدس اجداد السے تركات لغو سے مركب بحتے ا ورائكا على الاعلان الهاركرت تھے! غرض وه تمام علوم وننون جربا رهویی صدی بجری میں دار اسلطنت میں رائج ستھے، مرز االْوَطَفُر كُوسَكُهائْ لِي كُلُّ أَدَابِ شَابِي - بُرْرُكُول كَيْنَظِم حِيْوَلُول بِشِفقت. دوستون ا خلاص ـ خدا کانوف اور تربعت تقه کی یا بندی دل می نقش نی انجری طرح را سنج کرانی کی نتاءی کی طرف ایام طفلی سے میلان خاطرتھا · اس فن شریف میں پیلے شاہ نقتیر سے اور عبد اذات نج ابراہیم ذوق سے شاگر دہوئے گراسکی قصیل اسے حکیر بان ہوگی ۔ حضرت مولانا فخرالدين تبتى جوسكب واسطه سركروه لسلة يه ايريخ ولا دت مار بيعالاول المسلطة وريجي نبرايين والدا جدمولا ناتطام الدين اور مك آبادي ے جوتھ رئے کا کوری ضلع کھنے کو سے مسلے مناب العضرت مخدم شیخے سعدی کاکوردی کی اولا د سے تھے گر مرشد کے تحم سے قیم اور بگ اباد تھے ارمح م صلائلے کونر قد خلافت پایا اورائیکے ارشا دیے مطابق سنالیہ سے د لیمین قیام اختیار کیا تا یکخ و نات ، مرجادی اثنا نیپر <del>و ا</del>لاچه بر وزشینبه بوقت عشابه مزارمبارک حضرت خوا تلب الدين تجبيار كاكى كى خانقاه بس سے " خورت يد دوجائى تاريخ وصال سے ١٧

يخليفه تحفه أسوقت ولي مين رونق افروز تحف . إو ثناه شهنرا دے اور شبیرا راکین در بارائکے تعقد شعے مزاا بوظفر صول فیض ورکت سے لئے اکی فدمت میں ش کئے گئے ادر صرت مولانا نے شفقت دانطان سے آئی بیٹیا بی پر آنار ہوشمندی اورستارُہ لبندی ملاحظہ فرماکر دشارنزی سے مشرف فرمایاً گیراکہ اج سلطنت کی درپر دہ مشارت دی حالا نگر اَسوّنت کو ڈی اُمیدنہ تھی کہ یہ طفل شا هجمال کے تحت اور شاقعالم کے عبت کا وارث ہوگا۔ کیوں نتوسرتفاک کینے کہ فخرالدین نے دی ہے وسارترے مسر بیز تفریکینے کے اندھ مولانا كےصاجرائے غلام قطب الدين والدكے قدم برقد م شھے اپنے بيرومرشد كى و فاتسے صرف چندا ه بعد، ارمحرم سنال شركوعالم بقاكی طرف راسی مرفئ اورخاندان تیموریه کوبایا درو ررت چوڈرگئے ۔ دس گیارہ برس کی عمیس مزراا بوظفر صنرت قطب الدین کی فیض مبیت سے فرن ہو کے اور مام عمراس اسکری دارج غلامی رفخر کرتے ہے ۔ اگرچه شاه بول ایکاغلام کمترین بون میں ر وتعلب بروخاك لاك فخروين بوي ا نیس کے فیض سے ہی نام دوشن سراعالم ی گرنه یون تو ابک*ل روسیشل مگیس بون می*س ہمیشہ گھتااُ کے اسانے برعیں ہوں میں كعبرك عض مجوكو نرميخاني سي يومطلب رمون بن رميكش يروبور أكم محتبت مي نهين عرش مجھے يصوني خلوت بي رونيں مجے ترخانقاه دمیکده دونوں برا برہیں، وكيكن يرتمنا بحركم انحابو ركبيس بورسيس اليعقد وكشامير السي بين بين النهامير تتحقیاان کواپنا عامی دنیا و دیں ہوں میں بهآدرشا وميرانام بءمشهورعالم يس وليكن الع ظفرانكا كدائك رافتيس بول ي

جوفاک بی ہوں قربوں فردین کے در کی تفقیر ائے نہ مجھ سے اس آسان کو بھٹے جو خست رجان کا ہو گدا اُس کو طفت بادشا ہی سے زیادہ ہے گدا ئی میں مزا فَاك بائے فخر ویں ہے لینے فن کیمیا اے طَفریوں خواہش اکسیر کی عاہیے کویئر فخرجمال کی اسطِ منسسر مناک کی جبی بھی بس اکبیرہ وسيحطفش بائف فروس كوتاج سرابيت يندأس كوظفركب فسرتباله أتاسيه جو اتھ آئے نظفر فاک یا کے فحر آلدیں تویں رکھوں اُسے آئھوں یہ توتیا کیلئے المنظم من كيابتا و كي الما المنظم المن الموابول لیکن اینے فخر دیں کے فش برداروں میں ہوں فظفرول سعبول مين فاكب وفيخست لرلدين عقدیس نہ گدا وُں کا ہوں نے شاہوں کا تظفر نركيو كم مول علام طالبتي انل سامتقد فحستردين بنا إتعا

سلطنت كحالت

غرض خاتم السلاطین فلعه کے اندر بڑے نا زونمت سے پرورش بالہے تھے۔ اور انسمی تعلیم و تربیت بڑسے اہتمام واتنظام سے ہو رہی تھی اب با ہرکے تماشے دیکھنے کو کسطرح سیسٹ کے سیک رسلطنت کی جان کول رہی تھی۔

مرزاا بوظفر کی ولادت سے سال ہی تھرب برنجیت نمال امیرالامرانے جاٹوں ڈیمکت دی اور اُسکاز روست قلعہ و گیسٹ کے میں فتح کر لیا جاٹوں کے زیر ہونے سے دہلی ا ور

آگره کا درمیانی تصنیطنت دہلی سے مرعوب ہوگیا قالعہ اکبرا یا درمیم سخر ہواکیکن ممالک مفتوصہ کے انتظام سے زاغت نہ ہوئی تھی کہ صالبطہ خال مبوق الذکرنے نیا نساد کھڑا کر دیا۔ اُس نے ر

المكورك فرج مرتب كى اوراً كيساتداسقدرميل جل برها يكداكسكه بوجان كاشبه الماجات كاشبه الماجات كالشبر الماجات كالشبر الماجان كالشبر الماجات الما

ایا جاسے ہے. یہ وری محد ترف مد تعدی میں میسے صدر سور مرسے ہیں یا ہے جاسے یہ اور جس کی غطیم الشان سجد اسو تعدید اور جس کی غطیم الشان سجد اسو تحت کس لینے با نیوں کی ظمت برآ نسو بہار ہی ہے۔ ہی فتنہ جدید او زوکر سے کے لئے امیرالا مرا نے تو د قلعہ کا محاصرہ کیا، ارط اُنیوں کا سلسلہ ایک جدیدنہ کس قائم رہا،

آخر کارصابطہ خاں نے صافح کا پیام دیا مزانے تصور معاف کیااور ضابطہ خاں کی بہن سے اپنی تنا دی کرکے دشتۂ الفت کو سے کم کر لیا ۔اب چند روز سے لئے ہند دستان کوامن نصیب ہوا۔

صابطہ خاں کوسہار ن ٹیور کی فوجدا رائی دنگئی ۔ بنجاب کا جمقد ربصہ سکھوں کی حکومت سے آزاد تھا دہ مزر انجھن خاں کے اضران فوج اور احباب میں بطور جاگیر کے تقییم ہوا۔ وزارت سے منصب سے باب سے مرنے پرآصمفٹ الدولم سرفراز ہوا اور آودھ کی صوبہ داری جواب

 ہاوں کے عدید کسی حرم مطانی کے وفن کرنے سے لئے ایک عارت بنی تھی جوامجی ک برقرارا در" لال بنگله" کے نام سے موسوم ہے اس میں پُرانی قبر کے مابس ایک نئی کی کھو دکر ملطان ونت کی والدہ دفن کردی کئیں۔ غتصر ۲۶-ایر ال تا شاع کو حبکه سندهیاا در مولکرالیسط انڈیا کمینی کی میلی حنگ میں سے فارغ ہو چکے تھے۔ ادرصلحنامہ اسلیا ہی ہر تخط ہونے کے بعد اُن کو مندوساً ن کی طرت متوجه بونيكا كرر موقع الانتفامزر أنجعت خال مركبيا -اور لطنت مغليه كالتغرى وفاوارم اب نصب اميرالامراني كے دو دعوے دار ہوئے اول تو افراسياب خال ، جو تجعت خال مرتوم کی مبن کامُنه بولالز کا تھا اور دوسرا مرزانشفیع حومردم کا قرین رشته دارتھا. ان دونوں میں عرصة کے جنگ زرگری ہوتی رہی بینکے ا**فراسیا کلم**ایب ہوا پیشفیے باز کیلیا أخركار ٢٣ يتم تترث ليمركو مرزانيفيع وهوك سيقتل كياكيا اورا فراسياب عهده اميالامراني إيرقابض مبوكيا ر شامبراد<sup>ک</sup>ه جوالخبت شاة عالم كوابني بديرت دبإنى كاحساس تعاليكن إني سرسے كذر حيجا تصااور که اوسلبانی سیصلخنامریر ارایس است کو زیقین سے دخطانو کے اس کونامیت ادموجی ا مندهیا کی قوت میں کوئی فرق نہیں آیا کیکن بٹیو اے دربار میں انگریز دل کو مرافلت کا تی مال بوگیا ۔

اس ملے اور حباک کی تفضیل سے ہاری کتاب کو کچے علاقہ نہیں ہو ا

کسی طرن ساصل عافیت نظر نه آناتھا۔ ولی عهد حجوال سخبت افراسیاب خاں سے نبرار الیکن بے بس تھاا وڑاسکی ترکات کی گرانی کے لئے امیرالا مراکی طرف سے جاسوس مقرر تھے اس اثنا ومین خبر ملی کدا مگریزوں کا اس مردس سے سال میں کا دریا نہریں سے مطال سفران کے سال میں اس م

گورز لکھٹو آیاہے ولی عب سے لکھٹو جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے اپ کی داستان سکیسی سنائے اور کمپنی سے اعانت کی درخواست کرسے ہمارا پر بل سنٹ کے کورات کے وقت حبکہ آند تھی چل رہی تھی اور اسکو بخار حرصا ہوا تھا تھیس بدل کر قلعہ کی جیتوں کو بھیاند شاہ برج سے بگڑال

د زر جنرل گھوڑ ہے پر سوار حابیس تھئے جنرل مارٹن کی مشہور کوٹھی میں قیام ہوا۔ نواب نے فین لاکھ نقد وجنس بطور نیٹایش نذر کیا 'ہر صبح کو دربار شا ہی سمجھ کرحا ضرخدمت ہوتے سکھے' لطروں ہاتھ! ندھے کھسے ٹر نہتے اور ایک ایک الانجئی! گلوری کی خشش پر دس دس مرتبہ

مجراگاه سے آواب بجالاتے تھے بیال بھر کب بڑسے شان وٹسکوہ سے لوازم وہماندادی اُ و ا ہو لیکن گل مقصود کی گوبھی نصیب نہو تئ پسر کا را و دھ میں فوجی وت باقی نہتھیٰ وہ لوٹجاع اللہ کے دم سے تقمی اور اُسی کے ساتھ زصت ہوگئی یا لیسٹ انڈیا کمبنی وہلی کے معاملات میں

مراخلت اینے اُصول کے خلاف مجھتی تھی۔ اُنفا قات بضاد قدرسے شنرادہ کی آبکو ایک خوبصورت طوائف ''گیبا" نام برطری ۔ اورول لا تھرسے جآیا ر لا ۔ نواب وزیرکو ہبت آگوار سریس سے سے جانگار

ہوا۔ کیو کداس کی طوف وزرارت آب کی بھی نظر بھی۔ گیآ کے آمدورفت کی بندش کی میں میں اس کی میں میں ہوا۔ کیو کی اس سمن عشِق برِّاز یا نہ کھانی مزادہ دات کے وقعت جیمیا کسبی کے گھرجانے لگا۔ آتش ِ تقابت

فیز ہوئی۔ نواب وزیرنے منظور نظری شاظت سے لئے بہر سے عین کردیئے :اسمجھ ول زینراؤ كا قابونه تقا يحب كركيال جيوني كيس روزن وربند موسه توصاحب عالم ف كو رز حزل ی دساطت سے ''بگیا''کی درخواست کی بهزارشکل''بگیا ''محل ثناہی میں داخل ہوئی ۔ا دلہ اسی خوش مت عورس سے نتا ہزارہ عالی قدر میدا ہو کے معشوق تول گیا کیکن نواب وزایم سے صفائی ٔ درہی خیراند نشوں نے صلاح دسی کہ شہزادہ صاحب لکھنے کی سکونت ترک کر سے بنارس بیں قیام کریں جانجہ شا ہزاوے نے کا شی جی بیں اِس کیا بھاں اُن کی اولا و اسونت کک موجودہے -ادھ نیاگل کھلاکہ شہزادہ کے فرار ہونے سے سات ماہ بعد مرز انٹیفیعے تقتول کے بعائی نے افراساب خاں کو ہلاک کردیا ۔اورخود ما وصوحی سندھیا کی بناہیں جلاکیا بہتیر . کا نترا قبال ترتی پرتھا ۔ اوشاہ نے بھی اس سے ساز کرلینامصلحت بھھا ۔امیرالامرائی کاعہد ببنيواكوعنايت بوااور ما وهوجي سن رهيا بطوزائب ميك يركره اور ولمي كي صولوك بهتم ا زاج حکومت کاسپرالا راور مطنت کا کیل مطلق مقرم واتھوڑ ہے د نوں سے بعرضا بطخال بھی مرکیا مفلوں کے نام قدیمی ہوا خواہ ختم ہو سکئے ۔ اراکین در بارسٹ رصیا کے ابع فران تھے۔ بادشاہ کے ذاتی اخرا جات سے لئے ہو ہزار ماہوار مقررتھاا ورشا ہے جہا ک عبیستا | جانشین لال فلعی*ن ایک مغرزقیدی تھا*! ۔ اس وقت مرزاا بو<del>ظ</del>فیر کی عمر تقریبًا وس سال كى تقى مزدا جواس خبت مېنوز ولى عهر يقه يت رقه إلى ايدائن سي پنيام سالام شروع كيا - اولا كو ولى لإنا چالى كىكىن نواب او دھاور ملاز مان السط انٹر يا كمينى نے جانے نہ ديا كيو كمة نهراؤ واں بہو نیج جاتا تو د تی میں مرشوں کا قدم ٹوڑا جم جا ااور یا تگریزوں کی ایسی کے خلات تعاشهزاده نے بنارس نیتقل قیام اختیارگیا اور اصف الدوله کی سرکارسے خزانه انگزیری المى مونت مېش قرارند را نه مقرر توگيا ځېكې تعدا و بر دايتنے پيس نېرار ۱ موارا و ر بر دايت پانجالا که

مالانہ تھی میر شبوں نے اُسکے جواب میں شاہ عالم *کے دوسے ربیٹے* ابوالنصر مرز ااکبرشاہ کو نی تقركهااور وربائب تمناسے تحجیم طون کو تق فائم كا يركندجس كى جمع اُس وقت اليس نزار الآ نفی، اُنکی جاگیرمیں وا۔ فکر ہرس نقدر سمت ادر مزرا چوآن بحبت بادشاه اور دلی عهد جدید دونوں سے زیاد ه آرام میں تھے ۔وہ دلجاکر اینی جان خطرہ میں کیوں والتے بنارس عیش کرتے اور انگریز دل کوم مٹہوں کے خلاف اُکساتے رہج۔ پیلے نوامنے زیر کی معرفت گو رنر حنرل وار ن مبلیگز سے خطا دکتا سب رہی۔ ایراد کی ات رعامیں لوئی دقیقه فروگذاشت نه کیاً حب د ہل شنوا بی منہو ئی توسئشٹ یم میں ایک خط براہ را جارح سُوم نما ه الكلستان كے نام كھوا احبكى بيٹيانى بريعبارت بھى! \_ نامُنه جناب على ركاب صاحب عالم مرزاجها بدارشاه برائے تبی ار کے مالک فریک کیکن اسکابھی کوئی بیتجیزطا ہرنہوا ۔ فرنگیوں کی کمپنی مغایبلطنت کواپنا حربیت بھیجیتی اور سکی تباہی میں کوشاں تھی۔ ۸۔ ہاڈ جے عشائے وکھ کلکٹے گزٹ میں شتہر کمیا گیا کیمسلمانوں کی سلطنت نها بت تقیرادر ذلیل برگئی ہے ہندوں سے بکو کھ خوت نہیں ہے اگر چہ بہت اومیوں نے یسلاح دی کمسلما **نوں و تقویت ب**یر مهند ُوں کی قوت کومغلوب کرنا چاہیئے گریہ تدبیرو تنظام اکھا بھانہیں سے کھے ضرور ہنیں ہے کہ ہمالیسے کا م کریں جو ہند و شانیوں کو 'اگوار خاطر ہوں' *ورسطنت جوبرسرز*وال ہے اور وہ خیقت میں ہار*ی خف*ی دشمن اور رقبیب ہے۔اس کے عامی ومردگار ہو*ں جب انگریز* وں کی امراد سے ما پوسی ہونی تو یدر عالی قدر کی زیارت کے بہانے نواب وزیرسے کے ذوج لیکردتی کی طرن آئے آگرہ کا قلعہ مریبوں سے خالی کرا نا جا اگر كاميابي نههونئ آخركا راسينے عيال واطفال كوليكر بنارس چلے گئے ادر وہس حندر ورك بعد له تاريخ بهندوستان مراليله و كاراديد وجد نه صفحر وسرس

شارع مین ۲۵ شعال ۱۲ میر کو ولی جدی کا داغ دل میں کیکر مک عدم کی راه لی م حسرت أن غيول بيه جوبن كھكے مرتبا كئے غلام فادر كالمنالم مرز ااکبرتناہ دومین سال سے ولی عہد سبھے جاتے تھے اور خوال محبت کے مرنے لے بعد کوئی خدشہ کہی باقی نہ ر اکیکن امورجا نداری میں سی شم کا قت ارجال نہ تھا کہ یا مطلق کی نوجی طاقت بڑھی بقوا عدواں سیا ہی طازم ہو<u> سے ب</u>وری کے باشندوں کولٹ کری کما ن ملی ہ تیموری شهرامے ملکی معاملات سے بے تعلق مبوکرا بینا سارا وقت منورون خفتن وعیش کردن<sup>،</sup> یرص منٹ کرنے گئے سکالازمی تیج بعینی تباہی کادن سامنے آیا ُفاندان تیموریہ کووہ صیبت کی گڑی دکھینا پڑی جہند دستان کی ایریخ میں خون کے حرفوں سے کھی مہو نئ ہے اور کو تیفیل مان کرنے کی ہارے کمزورول میں طاقت نہیں ۔ شمرُ لوا ما زمشی ذکاراللہ سے چھاتی *پرتھیرر کھ کر بیٹنگد*لی کی داستان اپنی ایریج ہندیا تفصل 'دَوہرا بی سبعے جسکوتصا بی کی دوکان دسکھنے کاشوق ہوا س کتاب کی جلز ہس<sup>ی</sup> ہے گ درت گردا نی کرنے مختصر سیرکہ ضا بطہ خال کے لڑکے علام قادر سنے جکسی زا نے میں تید ہوگر ا شاہ عالم کے سامنے آیا تھا اُور حکم سلطانی سے زنانہ بنایا گیا تھا۔ باب کے مرلئے کے بعد إ ون محاك ي جاكيرروالبن مورمغلوب سيرابني بيرابر و يُركا عبوض لينير كي تلفا ني الر ایک موتع پرجبکه ما وهوجی سن رهبیا کوراجپوتوں نے زج کررکھاتھا۔اوروہ دشمنوں سے ستیصال کے لئے اہرگیا ہواتھا وہلی پر حکہ کردیائیں ہے توجبر پیامیرالامرا نی کی سندا ہے لئے ا الكهواني بهرسندروز كي بعد صنيف العمر إوشاه كوقيدر ليا طح طي كي حبواتي تكليفين دين -

مبگیوں کے بدن پر مار مارکے نیل ڈالد کے <sup>ر</sup>ا کئے گلا بی گال مارے تھیٹروں سے لال کر<u>ے گئے</u> یا دشا ہ کے بیٹے یوتوں کوجواس عالم میں بھی اسکے ہمراہ تھے بے تحاشہ مارنا ڈھارنا شروع ليااور' آخرالام الكست مثث المراد شاه كونيح لثاجها تى پرچڙه ايك آئه كھ اينے خرَبيا کال بی . دوسری انکو کا گئے کوا پنے ہما ہی تیقوب خاں سے کہا ، ایس نے ایکارکیا تو فررًا اُسكامر للوارسَے اُڑا دیا ۔ اس خوت سے اور ٹیھانوں نے دوسری اسکونکال بی اور بادشاه کوسلیم گڈھ کے حیلے۔ اسوقت جوقلعہ کی کیفیت تھی قلمے سیان نہیں ہوسکتی کوئی تنافا بےبس دیکیل غم کی تقویر بنا کھڑا تھا کوئی شہزادی سکتہ سے عالم میں بہوش تھی کوئی یا کیے شا ہ عالم کہ کرسرم<sup>ن</sup>ٹ رہی تھی کو نئ آنکو نہ تھی جوالسو دل سے بُرنہ تھی کو نئی دل نہ تھا جوس فمسسے خالی تھا '' اتنا مَثْرُثُ كَا الكِثُهُ دَلِيجِعُنُ تُ چنگیزخانی خون ہندیوں کی آمیزش سے اپنی ہو حیجا تھا لیکن ابھی کہ تجل و استقلال کا اتنا جوہرا قی تھاکەمظلوم بادشاہ کی آنکھیں تکال لی گئیں گرائسنے اُ ن نہ کی ۔ نعداو نمد والجلال كوياء كرارا اورزبان كوكلم شكايت سے الوده بوسنے شريا۔ رمُستمربا زیس پرمنه مبرام ره گیا مردوں کا اساں سے تلے نام وگل لخسرمبت عمرابی اور انقلابات روزگار کے نوب تا شے ویکھے کیکن رغمنا کہ ىيىن انكۆيلەغ قرفرامون نېيىن بوا ـ او رچوحىرت ۋىبىت راسوقت اُسكے دل بىر بىرا بورنى كىي انزونت كأزبان فلم سے ظاہر ہوتی رہی ۔ ئى ئىلىيىت كەسەپ فلكىكىسى دىلىپ. كاس من شف ين به مرزمان شيب وفراز

تاشے گردش دوراں نے ہم کو خوج کھلا ہواکیاکیا ہما سے انقلاب کھو کے آگے ہم جاں میں کام ہور فنے سے شمع وار جھے نه بزم غم سےغرض ہو نہ برم شا دی سے جب لک م ہے رہیں کے دہنی غمرما تھ کے ماتھ وتجينا جائين سيح ر رئیسیده سلطان نے اس قیامت صغراکے بعدا پنی تکبیسی و تباہی کی تصویرا کیس در دناک نظریل مینی علی حیک اشعار یا در تھنے کے قابل ہیں۔ دا دبر با د مرورگ جانداری ا *مرمرُوا د ثه برخاست* یُرخواری <sup>ا</sup> بُرد درشام زوال هسيه كارى ا ا قرائب فلك نعت وشابى بودى تا نەبىم كەڭدغىرجماندارى ما خير ماكنده شداز جوزفاكس يتسرشد كروتفت بيرازل دوزئ خوارى ا مال اگشته تبرهمجوا ما مان زیزید د فع از نضل کهی شده بیاری ما بودجائكا هزرو البهان بمجومض شهروالوں کو پہلے تواس حادثہ کی جرنہ ہونی و منش وعشرت میں صروف کیے اور الال قلعمين اس ديوان خاص كے اندر حبكى ديواريركن و تھاسە اگر فردوس برر فیے زنین است رمين است وبهين ست وبمين است عذاب وبنم مو نار بالیکن جب با دشا ه پیمرگز هه مهوسنجا پاگیاا در شهرین اس عبر ساک رو دادگی الع موئی تودارالسلطنت میں اسقدر بردنی بیارا ہو حکی تھی کرسٹی خس کورد ہیاوں سے عوض لینے کی

ت نهونی که بله اشندوں نے گھر تھور کر مجاگنا شروع کیا ۔ جارر ور کے بعدم مطروں کالشکر پنجا ا درُا نھوں نے روہ بلوں کا قتل عام شروع کیا غلام ً فا در بھاک کرمیر طفہ سے قلعہ میں چلاکیا۔ مریطوں نے تعا تب کیااور قلعہ کا محاصرہ کرلیا۔ ون کھر ارطا نئی رہی مگردات کے وقت الامب <u>ه بنائج وغلامة عادر نے مقابلہ کی طاقت نہ ویکھ کرحمنا یا رسکھوں سے علاقہ میں محاکمے کا اراد ہ</u> لیا می مورس پر سوار بردا ا در ده سب جوا هرات مبین بها ساتھ کئے جو قلعہ کی کوٹ سے کسکے ہاتھ آئے تھے ۔جاڑے کی رات میں ار میل کاسفرکیا جبھکو کٹر پڑ رہی تھی۔ گھوڑاا کے لنوئیں کے ایس گرمطِ اورجاہ کن راجاہ درشیں کامضمون سامنے آیا۔ گھوڑا تو اٹھ کھڑا ہوا نرسوا دنجرد ح ہوگیا تھا حرکت نہ کرسکا جب<sup>و</sup> ھوپ مکلی توا یک بریمن نے جو بیاد<sup>ں</sup> کی خُری لیکر کنویں پرتریں جلانے آیا تھاا س خوش پرشاک زخمی کو و کھھا اور فورًا بہجان لیا۔ اپنے گھ کے کیا اور مرہ طوں سے سیب الار کو خبر کردی۔ اُسنے یہ مسنتے ہی آدمی دوڑائے جوغلام قاد لوگر تبارکر سے کیگئے۔ اور سیت رہیا کے پاس جواسوقت متھوا میں تقیم تھا ہونیا دیا بسیت کرھایا نے انسکو ٹرا ذلیل وخوار کیا۔ اوّل گدھے پرسوار کرا سے چار سوشنہ پیرا یا پھر اُسکی زان کاظ کم بِمُوا بَمُعِيس بِهِوْرُوالين بِيمِزاك بكان - إتهربير كات لئے - اور سبم كالقبيرصه با وشاه كى خابت میرم ای میجا راستهیں جان کا گئی۔ اونعش فتمیز تبر اندھے با دشاہ کے روبرو داوان غاص پی<u>ں ش</u>یس ہوئی کیسی دل جیے نے این کھی ہو ، ای*ں ندااز ساررسید کیا*ر كوريون كروشاه راقادر ببروبر فگن سبر ما زار سرو ایکے غلام قا در دا قا در کی قبر کا نشا ن نبیر برانی داری تر قطب حب سے مجاور ایک ترست کو قاکور وب کرتے ہیں گین یہ روانیت غلط ہے ۔ وہ لحد صابطہ خاں کی ہے ۔ قاد رہیسے بے رحم

|   | سفاک کوصنرت تطب صاحب کا جوار رحمت کیونکر سیراسکتا تھا تصنی تصرم سٹوں نے بازشاہ کو           |                       |           |                            |  |  |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|
| 8 | وداره رَا بُي شخت برطبايا - بولا كه سالانه وطيفه مقرركيا . المورلطنت كويل طلق نے اپنے ہا تھ |                       |           |                            |  |  |  |
|   | میں رکھے ۔ اسلئے سلطان کو آن مجھوں کی جندان ضرورت بھی ندرہی ،                               |                       |           |                            |  |  |  |
|   | له مندرجر فیل دیهات اور تدات کی آمدنی با دشاه مصصارت کیلئے نافرد تھی۔                       |                       |           |                            |  |  |  |
|   | جمع شخصیه                                                                                   | ديهات                 | جمع مشخصه | دبیات                      |  |  |  |
|   | 643.4 k                                                                                     | حسره دوآبه)           | ۵۲۳,۲۵۰۱  | بالبت دوآبر)               |  |  |  |
| 3 | mr 5 6                                                                                      | مرا وهوال رووابه      | 15-7090   | بارن ر دوابه،              |  |  |  |
|   | 151-164-                                                                                    | تنجيب ممر (أنروي عنا) | 15405880  | يموك اورسياده              |  |  |  |
| 1 | ۲۰۰۰                                                                                        | رتيا تي               | 667 **    | إيروحيت گر                 |  |  |  |
|   | Y                                                                                           | كيور                  | 159.57.1  | سونی خلال آباد در دانیه    |  |  |  |
|   | y                                                                                           | محاسل دارالضاب        | 152950 44 | حویلی الم رتصبه الی)       |  |  |  |
|   | 154024-1                                                                                    | مصل کرورگیری          | 15.05097  | را بولی گوجر ( دوابه )     |  |  |  |
|   | 165                                                                                         | كرايه دوكانات دبل     | ۱۳۲ م     | مرداكهر كهنده (۱)          |  |  |  |
|   | ۲۰۶۰۰۰                                                                                      | محاصل محالات شهر      | 201770    | سکندرا او در<br>اسکندرا او |  |  |  |
|   | 15000                                                                                       | چنگی برآ مر           | 10,10.    | المسكاريُور دارُديُ جنا)   |  |  |  |
|   | ۲۶۹۰۰                                                                                       | متفرق مكانات بلي      |           |                            |  |  |  |
|   | يە نەرست أس مهذا سكىيا تھونسلك تھي جودلت راؤىيىندھياا درسر كاڭرىبنى بها درسے دران           |                       |           |                            |  |  |  |
|   | ٣٠ رئم تشنث الم مح كانوا تعالى اور البحى كك كورنمن طب ندك د فترخا رجهي محفوظ ابيء .         |                       |           |                            |  |  |  |

رميول اورا نكرنرونني وطيفة واري مین معیانے بادشاہ کے ختیارات اب کر لیکیکن کلئرانصاف یہ ہے کہ داشا ہی ی و تبر بر قرار رکھنے میں کو نی دقیقہ فر دگذاشت نہیں کیا۔ مربٹے کرتے واپنے جی کی تھے لیکن ب ایجام باً دِنیاہ سے نام سے جاری ہوتے تھے سکترام ریاستوں میں ! د ثناہی کا رائج تھاادر مِضْ رئیس البھی کے سالانہ نزرونیازا دینش ش وغیرہ حضور سُلطانی میں ارسال کرتے تھے۔ ا قبال مند **ا و**صوح ی ۱۲ فروری سوک می کواینا کام نا آم میورکردنیا سے راہی ہوا۔ او كيريهانئ كاعيش بنديةا وولت راكومنذشين رايت ادرجانتين منصب وكالت بولا اثنابی وجب وداب برسورر ا هراکی ضروری فران پر شناه عالم او شناه غازی کی فهز | | ہوتی تقی ۔ اور فاک کانظم ونستی اوشاہ کے نا م سے تھا ۔ فاک کجر فتار کومغلوں کی اتنی عزت امی ناگرار ہوئی ۔الیسٹ المرا کمینی نے مرہوں سے پھر خباک چیٹری ۔ت دھیا کے اور پر افرار نے انگرزوں سے سازش کی شمالی ہند کتے ہام شحکم قلع کمپنی سے قبضہ میں ایکے جمنا کے ایس ن رے پر ہمایوں کے مقبے رسے قرمیب لا الولیک نے مرشو*ں کوسکس*ت فاش دی ۔ ہم ہم تلٹ کے محترل اکٹر اونی سے دتی کے قدیم شہنشا ہی شہر پر الی اور نوجی عمل دخل کر لیا اثنا عالم مرشوں کی تیدسنے کل کرا گرزوں کی حفاظت میں آیا۔ تُعِينُ مَنُ مَنْ اَءُ وَتُزِلُ مَنُ لَنَاءُ بِيَدِكَ الْحَايُرِط كميني كاكوئي حرلعي مقابل مندوسان ميں إتى نرتھا ۔ا سلئے سلطنت غليہ كا نام قائم ر تھنے اور الٹی کی آ را میں نسکار کھیلنے کی ضرورت نہتمی۔ با دشا ہی علم **موقوت ہوا۔ احکام س**لطانی برط<sup>و</sup> خلق خدا کی۔ ککب إدشاه کا تھکمینی مبادر کا اِا ندھا بادشاہ مرفوع القلم۔ ادریروش کے ظیفه *مقصیل دیل مقرر*:-

| o distance de la diference se a distance de               |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.5                                                       | حنور پُر نور                                     |
| 1.5                                                       | ولی مهمد به به به به به به                       |
| ۳۰۰۰                                                      | جاگیرولی عهد                                     |
| 1.5                                                       | وسي شرارگان و شهزاد إن                           |
| r                                                         | مزراایز دنجش صاحزاده دمعه جاگیر)                 |
| ra                                                        | شاه نوازخان خزایخی                               |
| 1                                                         | سيدر ضاخان ايخبط گوزمنت                          |
| AA5A                                                      | میزان کل                                         |
|                                                           |                                                  |
|                                                           | مربینے سپاہی تھے۔ اُ کمکے دقت میں جاگی           |
| ر شاہی کیش سوخت کیکن مینی سے عہدی                         | کئی کئی مہینہ ندار دینے معمولی وجی مصارف بڑسکنے  |
| باه قلعُهُ على مِن بِهُ بِجِيًّا تِهَا - اور محرم عِيدينَ | سوداگر دن سے معاملت کھی۔ اِ وثنا ہ کا نزرانہ ماہ |
|                                                           | نوروزا در در سے رتبول اروں کے اخراجات کے         |
|                                                           | کیا جا آتھا ۔                                    |
| رائي کوايک طويل عرضه ارشت شاه وېلی کی                     | لاردواز لی گور زحبرل بندین ارجون شند             |
| 1                                                         | إ بته كورث تن فوائر كثر س كى خدمت من لنداد       |
|                                                           | اناظرین کے لئے در ج کئے جاتے ہیں : -             |
| ہے کہ اِ دشاہ دہلی کو حریفوں سے مفوظ کے ا                 | "اس گورنسٹ کی ہرگزیہ خواہش نہیں۔                 |
| ا ورأك دسيله سي مندوساني                                  | ا وزنشن مینے کے عیوض میں تماہی اختیارات          |
| موصوت كوأن صوبه جات برجوبي مفلي                           | صورب ادرريات و برحكومت جماك ياشهنشاه             |
|                                                           |                                                  |

یں شامل تھے یا ہیں بطور شہنشاہ ہند کے کوئی حق حتا نے یا رُمیوں سے منظم فد ویا نہ کرانے گوزر مزال اُن مصائب کونه دیچه سکے جوفر انسیسیوں اور مربہوں کے باتھوں سے هنشا ه اورخا ندان تیمور بیربرگرگی تھیں۔ مفلسی او*ز کمت جا*لی میں متبلا ہیں خاصکر *میشہنشا ہ* ى عالت تقيم شيرانسان سينهيس دگھي صلّتي ۔ المذا دراك يمناك كناسب كقطعات زمين مبقدركرو و نواح وبلي مي شا ل موسكتے ہیں خاندان شاہی کی برورش کیلئے دئے جا میں ۔ وہ راصنی رز ٹینٹ کے جارج میں بسے کمین حضور سے نام سے اونی جمع کیجا کئے اور انصاف اُن توا عدادر دایا تھے بوحب الیا بالنے جوسر کا را تگرنری منظور کرے . تصور کوایک دیوان اور حیدا برکا دمقر کرنے کی اجازت دیجا کیے۔عدالت لم کے تضات دہلی اورائسکے متعلقات کے لئے شرع محدی سے مطابق قائم ہوں۔عالت فوجادی عكر جوطويل تيديا سزائے موت كا بونغ يرضور كى مرضى كے عل ميں نہ لا يا جا كے "۔ یا عالمت کے وعدے بہرودی کے اقرار کیو کر کویسے ہوئے ایندہ صفحات سے طاہر ہو سے جادو دہ جوسر سیٹر ھ کے بوکے لیکن امیں کلام نہیں کہ ہائے مدوح کے والد مرز ااکبرشاہ کی حالت پہلے سے بررجہا ہتر ہوگئی۔مرہطوں کے وقت میں کوٹ قاسم کی جاگیرسے صرف میں سوآمین ہزار ما ہوا رکی ایم نی تھی اور وہ بھی غیر شتقل اب دس ہزار ماہوار انگر نری نوز اند سے ملنے لگے اور حاکیر کی رف

رقم بالائی ۔ ولی *جب سے بیٹے پو* توں کو بھر پنسستگازیا دعیش میسر ہواا در مرزاا بوظ فرنے اپنی زندگی کے چندسال بڑی مبھکری سے بسر سکتے اِسی زمانہ کی تحبیب تفریحی کاایک مرتع یہ ہے۔ توجو نتنابی په کل رات کفراگا ناتها وارُه مه بهي كيان تعركي جآما عقا بنده کئی تھی ہوا گانے کی دقیرے کمرا ساتمه مران كيجي تعاكدا را جآماتها ساتھ تھوكرے تری ٹھوكرین ل کھآ اتھا كياكهون رنض كاعالم عجبك ندا ذكيسا تقرأ إنفوكو إتعربية توركه كے لكا جب چلنے إته بم ملتي تھے ول تھاکہ ملاجآ ماتھا وامن اینا تو انتها چلتا تھا اس اکریسا تھ سے گھیرا والمن کا مجھے گھیرے لے آیا تھا س كھياہت كى ظفركونى بھلاتھيتى ہى اس شرات تھے ہم ہمنے وہ شرا آ اتھا یرساغربھی اسی دورکی مکسی تصویرسے:۔ ا جام ہے تنیشہ ہے اتی بھی پررسات بھئ و ان دنول بادمشي كيمي برا ورراسته بمبي بري إيكه توب ابني طرفت طلب ساغرے اورساقی کی کچه امدا دومیدا رات بھی ہج اشیشه خالی بو توخم ایس دهراسے لبریز خم جوخالی ہوتو تر دیک خرا بات بھی ہم جوش ستى بھى ہے بہنگام ہم اغوشى بھى خواہش صل بھی ہوجائے ملا قات بھی ہو ساز وطرب ببي براو زنمه بعبي نبر رنقس بعبي برح ماتحه هرارك ككون سانالت بمي بو وه بھی سرست ہی اور ہم بھی نشر میں شرار باتفررون بري اورلطف وعنايات بعي بري أرسه يارك بصالفظفروس وكنار، ادراً رحابت كه بات تووه بات بمي بر یہ فربھی اُسی عمد کا ہے:۔ عمركتا ہوں بسراینی پریرولیں کے پیج موں وہ انسان ک*ریتا ہوں پرت*ان کے ہے

وفات شاه عالم

ے درمضا ہے تا اسلم مطابق مانور ہونے کی شاہ عالم انی نے انتقال کیا ۔ اپنے مورث اعلیٰ شاہ عالم اول کے تربیب کسی کی بناکردہ موتی سجد واقع تطب صاحب میں ونن ہوئے اور قلعہ کی مونیا برگئری۔

تاريخ وفات زميزطام الدين فخزالشعرا

شوربس روئے زیس سے یہ اُنھا سے کسون نے آتا بسلطنت

اكبران كي خت بني اور لي عهدي كافضيته

ابوالنصرعین الدین اکبرشاه ای اینے والد کی وفات بعد رمضان <sup>سل سا</sup>نه میرمند نشین دلمیفهٔ خواری موئے۔ ہوا خوا ہوں نے" جمیزعشرت پرویز"سال جلوس زار دیا <sup>ل</sup>یکن

عین دهیدهه تواری بوسط به بوا توا بول میسی بهیر مشرک پردیر منان جون فراردید یا گا شِمت کی ارسانی کوصیا دِ کیاکرے -ایک ایج کی کسررہ کئی!

بر حوکر دلباس خلافت گیمب رشاه رصبائی بشرت دولت دا قبال عرصنه ما نوس مردش غیب زروئ بریه یک ناگاه میسیم میمبرعشرت پرویز سگفت سال جلوس

IMPT = IMP++

مرکاکیبنی مبا در کی طرن سے نذریش ہوئی ٔ سلامی کی توبین طبین خِشْنِی ا دھرم دھام سے ہواا درنا بینا شا ہ عالم کا اند دختہ سرایہ بیدر بنے کٹا یا گیا ۔ اراکین کوانعام

قین کوخیرات تقییم مونی کیکن کوٹ قاسم کی جاگیر حوم مٹوں کے قنت سے دارتِ الج محنت کےمصارف کے لئے نامز دیھمی الماک ٹیا ہی میں نتا مَل ہو نی اورخلف اکبرمرزا ابرُظفر د پیلوت عطا مواکم<sup>ا</sup>سکی دلیم*یدی معرض خطریس آگئی۔* نواب متیاز محل جوا دشاہ کی م . کموں سےصورت دسیرت می**ں م**تا زنحی*یں اینے بیٹے مرزا تھا گگیر کومنصب* ولیعہ دی سے ممتازکرانا چاہتی تھیں اور بیگر کے انٹرسے ہندوستان کے اُس قدیم فهارا جہ کی طرح بشنے بری کی خاطرسے اینے قابل رین بیٹے کو جودہ برس کیلئے بن باس کا حکم دیر جھوٹے لڑے دِرا تنت ک*استَی قرار* دیا تھااکبرٹا نی لئے بھی جا گیر کوظفر مرتر بھیج دینے کی کوششش کی -نگریز در نے اس اانصانی سے با دشاہ کو بازرکھنا چالاتر جہاں بیناہ نے بے تکلف کید کیا ک '' ابوظفرمیرا بیایهی نهیس ہے''۔ مسطراً رحیولڈانٹین کمبنی *کیطرفت* دتی کے رز ٹیرنٹ شکھے۔ وہ اپنی ٹرافت سے خاندان شاہ کی کی تعظیمرو کر *کر کرتے ۔* باد شاہ کے دربار میں ممولی امیروں کی طرح نسلیمر ا درنش بجالاتے اور**مرزا ابوظفری مبت عرنت کرتے تھے** آ تھوں نے مظلوم شہزا ہے کوتسلی لِنشفی دی اوراُ کے حقوت کی حُفاظت کا و عدہ کیا ۔ ُ ظفر سخنور دل کی پر بطف صحبت میں اینا دل مہلاتے ادر عمر <sup>ا</sup>لتے تھے۔ فکر شعر مرحم ہوکا نکاردنیوی کوفراموش کرتے۔اوررات کا کھیصیرعیا دت دریاصت میںصر<sup>ون</sup> کرتے سطح بال*س مال د* قال میں شرکیب ہوتے۔اذ کار وانتغال<sup>ے بی</sup>تیہ سے صفائی قلب *حال کرنی*گی مش می*ں صروف رہتے تھے سلطنت طا ہرنصیب ہونے کی* امید کم تھی حکو<sup>س ا</sup>جن لى جتبويس سرّرم تنصيح كه يكا يك اكبركے منطور نظر فرزندم زاجها بگير كى ادار، مزاحى اورخود مركا ى مظلوم كى آەنىم تىبى نے تا تىر دكھا ئى -ايەسنىس تىرمىس انوز بوك، ، سے سزائے قید کا حکم صاور ہو الیکن با دشاہ کی خاطرے رز ٹینٹ سے عالمانہ

كئے اور شیمزنانی کیلئے الم اومیں نطربندکر دیا۔ یسی مرنظفت جب وه کرے اینا کرم نام گرے معنے بنجائیں یہ نہیں ایسے آپ ام گرے معنے بنجائیں یہ نہیں ایسے آپ مرزاجا بمحيرتصوين الهرًا و جانے سقِل تنهزادہ صاحب کمپنُروتشریف لائے۔ نواب وزیر سکے وار انحکومت میں ولیوں دبلی کے آنے کی خبر گرم ہو تی شہر سے سکام معدر طینٹ سے مقال و سکلے ۔ شهرخوب سجایا گیا ۔ کوچہ و بازارتا شائیوں سے بھرسکنے ۔ نواب وزیر سے ایک کی ا شرنی نذرگز را نی رسلامی کی و پیرے لیس مشهریس ایشارزر کرتے ہوئے واخل کڑھی گئے۔ ا رئے شا ہرادہ کا ب س انگرزی تھا۔ سرر کالی ٹوبی ۔ ترکیانی دلایتی الوارزیب کمر۔ بڑا يجوا في حقد والتقى سے ماتھے پر تھا بعد جائے یا نی سے شتیاں ندر کی بیش ہوئیں۔ جار ور کی گاطری برسوار ہو کوسیند باغ میں و اُل ہو کے -دو سے دن نواب وزیرمعررز ٹرینٹ اور مرتندزادوں کے حاضر ہوئے جائے انی ي بدرب كى نزرين على قدرمراتب گذرين \_نواب وزير كومفت يار مخلعت عطاموا -رماير چيرنزر دکيرآداب بجالاتے تھے ۔ رزيد ننٹ کيلئے صرف و و نسالہ اور رو مال کا حکم ہوا نعا۔ گرزواب ذریر کی فرمایش سے بایخ یا رہیہ کاخلعت عطا ہوا۔ رز ٹیرنٹ نے نا وانسکی ے جا اکہ ہر ایر می خلعت برآ داب می اوسے مجا بجالائے گرخواص شاہی نے کہا کہ نیفسب رب ورد برغظم کا ہے۔ رز طینط بہمنے فعل موئے اورا و نسوس کیا کہ اس طب بین خی تشریر الائے غرض نواب وزیرہے کوئی دقیقہ مراسم ہما نداری کا فروگذاشت نہیں ہونے دیاا در

تنائے دلی تھی کہصاحب عالم کی خدست مطرح کیجا کے کہ بادشاہ دہلی کی خوشنو دی فراج کا بات ہواور کدورت اکے اضیہ رفع ہوجائیں کیکن تہزادہ سے عادات واطوارا یسے گراہے ہوئے ي كدرا ده عرصة ك صفائى قالم ريهنا محال تها الشرب عينمان ام ايك ض سار خوب بجاتا إنهائس ابنا وزير المنسم كيااوره وفرانرواك اوده سيتبسرى كا دعويدار موارروزانه صحكا تہزادہ بندا تبال گھوڑے پر ٹر ہے اور تہر کے گئی کوجیاں بے تعانا گھوڑا دوڑائے تھے کیکے دن فاص نحاس میں گھوڑ ایجیر نے لگے کئی نیچے کیل سے کیکن آپ سے دل مبارک پر جاتا ارباب نشاط کے طاکنے روز و شب موجو در ہتے تھے اور تنزادہ کا بنیتر وقت عیش فرغ ين گذرًا تها "تقدير كاكليل!اكك طوا كون و دا طرى "نام سے جونا ج ميں بنے نظير تھى آئم سا لوی ول ملاراور وه حرم ثنابهی میں واحل ہوگئی ۔ نوا ب وزیر کورنج ہوا ۔ رزمینٹ کے پالیا ا هیجاکه اطوار شنراد سے کے خواب ہیں۔ رز مینٹ پہلے سے خارکھا کے تھا ۔اُستے طعی حکم دیا ا تهزاده فورًا لكفئوس خصت موجائع ينجانج أسى روز برده شب بن المرا إد بطي كيُّ أور خسرواغ بن قيم موك بيولول كالجيركه نواب متناز محل بیٹے کے فراق سنیجان تھیں اور شہزادے کے دالیں المانے کیلئے ا او ششین بورای تقین ما زبردار ال نے منت ای کدار کا چیٹ کرائے توخوا جمنح تبیار کا کی رح ا کے مزار پر محدول کا جیسے کھٹ اور خلاف چرھا کو سی شفیق اب نے انگریزوں کی خاطر مدادات کی شارے کا تصور معات ہواا در ال باب کی آنکھوں میں نور آیا ۔ فلم میں رت ملکے ہوئے

فرات کی دھوم مجی اورمنت پوری کرنے کیلئے قطب صاحب کے مزار پرغلان اور کھولا رکا پھیر کھٹ ٹرھایا گیا ٰ۔ بھول والوں نے اپنی ایجا د سے *ھیبر کھٹ* میں ایک نیکھا بھی بھولوں کا بناکر ا¦ لکادیا راسونت دلی میں دل بیوں اور بدعتیوں کے اکھا طرے جمے ہوئے تھے رشاہ سیدا حمد ر لوی ادرمولوی اساعیل شہید تینبول نے بعد کوسکھوں پر جہا دکیا اورسکٹ یا تی ۔ صلاح رسوم دا خلاق کی کوسشسش کرر سبے تھے قبر برستی کو منع کرتے او رمیلوں تھیلوں کی ٹرکرت پر *ٹرکرست* ينكها ور تفير كوك كى خت مخالفت بولى ونياكة قديم دت وركم طابق حقدرزياده لخالفنت پراصرار کیا گیا اتنابی زایده جوش کو استقلال بهوا . هرعیب کرسلطان بسنید د بهزاست . بنکھاایسامقبول ہواکہ آج سوبرس کے بعد بھی جبکہ اکبرہی نہ جہا گیر مُذا کی سلطنت اور ادلی عهدی پیول دالوں کی سیرسال سے سال موتی ہے۔ برسات کا زما نہ ساون بھاد در کا موسم ار مسے حمعة كتوب ماحب من الكامر رہتا ہے ۔ منظمير هائے جاتے ہيں عين ميلے كادن موات ہے اُس روزرماری دلی مہرولی میں کھنے آتی ہے ۔ نروحیوال مشرسمے دیوا زن کی بتیا ہی، بہاں بھٹے سنایاں تھبی لاش یار میں آئے مزاابوظفرصو نی مشیرب تھےادرکٹرت ہیں وحدت کا جلوہ دیکھنے تھے ۔ایا مخیس نیکھے جوكهيرل بل شربعت كم هو يوعت نبكها بعظيمه وزيارت ينكها ركهتي ہوگرئ ہنگا مەعتەت نج التش شوق كوب موصب شترت نكها کے تاریخ شہادت ہم ہر۔ ذیقعدہ م<sup>یزیم مو</sup>ل میر

كەدە خلاہرسى مَلِكُ اورىي باطو. ہر ، كَكُ نوردالطاف دكرم كى بى يېرائىكى حجلك ہ نتابی شےب احبکی ہے خورشید فلک اس اشه کی مذکیوں دھوم ہوافلاک ملک یه بنااس شهراکبرگی بدولت نکیف شاُل اس سرکے سب آج ہیں با دیدہ ول میں دانعی سیرسے یہ و سکھنے ہی کے قابل جبكے اوال كا ركھے اہ سے بت نيكھ ا دېگمىسەمتازمىل كىطرىنەاشارە سەجىكااسوقىت طوطى بەل دېاتھا ـ اورجو مرز ا ا وظفر کومنصب دلی عهدی سیمعزدل کراکے اینے فورمبرکو دارث سلطنت بنا نا یا ہتی تھی ) طرفے ہے رنگ میں مربوش سے آگا ۃ ملک رنگ کا بوش ہے اہی سے زیس او کاک زعفران زارہے اک اِغ سے درگاہ کا کہ آج زگیں ہیں دسیسے لگا نناہ کاک ديكيف كي السي السين الكاست المنظما عرق شبنم کل طبیکے ہے گری کے سب شرت عبیش کلہے باغ میں ابنو و عجب يطلب غنيرنهين ازسي كفؤك بعيراب شاہران ِمین اسدم ہیں جوسر گرم طلب دامن با دسسے جاہیں ہیں مبتست سیکھا رلتیں دیکھ کے میں اہل منسرو کر وہ سے عمٰ کی طرف ارر ہا وست مرد ہے ہاسٹ کیوں کواپنے بلا ماشا یر یک میں نے اس اشارہ سے یہ یا یامقصد دست جنبال کی جور کھتا ہے شباہت نکھا له لک سے مقصلو اکبرانی ہے،

مردوزن شاہ وگدا کو دکسے دِیر دِبر نا ہے جو ہوا خواہ ہیں بنکھے کے دہب ہیں کیجا ہر ایک شور سا ہے ا دریہی سے عوغا مسلم کی ہے ہنگا کہ عشرت نے یامت برا اكنيزك برس خورشيد قيامت نيكها دمرزا جا کیری اله او سے والیسی طفر کی ولیعدی سے لئے فتند محشرسے کم مذہمی-ينكها صرور نورست برقيامت بونا چاسيهُ !!) ليرومدت ب الروسيك بنك كاجلوس ينى اكرنگ بي سب اعث كيس لموس ایوں نہ نیکھے سے دل طاعتیاں ہو انوس اللہ کا الشکاہے یہ پڑسھنے کو نا زمعکوس كوئى مابيس بطراابل راينت بنكها لگرنتو*ں کی میال کیوں* نہو تفریح مزاج سے یہ تامٹ مرض عنسم کا مجرہے علاج ا ہرطان عیش کاسا مان ہے عشرت کا دواج کے است خلقہ خاطریارا ن کے ہوا خواہ کو آج فرست افزاب وم گرمی صحبت بنکها رسُحان الله إ ول كاراز الفاظ سيساز سيم آواز بوا!) تثادى أورموت منتوں ہے زراغت ہوئی تر ہاں نے اپنے گلعذار کے پہسے کی بہار دکھی فیھی وهام س*يمزاجها تگيرکی شا دی رچی*-دبيرتمخ سيجي بوسكا ناسكاشار هجوم عيش وطرب لسقدرزيس يرئبوا سُهُاكَ كَانِ لَكَيْ رَبِرُ بِنَكِيرِ مِقَارِ ليعتبان فلك يرموا فوشي كانوش ہوروزعیداگرائے مامنے شتار شپ برات کی وہ روشنی کھٹ علی تينح ابراديم ذوق تنكي رسائى در ابر شابهي مين ظفر سيطفيل مين بوتكي تھي اور ايك تصيده

كصليس لك الشعرار فأفا في منذ كاخطاب يا يك تعيد مرح حاضركيلئك حاضرور بار موذوق تربح فا قانى منداورده بحفاقان ال، تهنیت کے گول کیکر حاضر ہو کے ۔ جمال میں حرسے جما مگیر شاہ نیک طوار شها! همراج اسی ثبا هزاده کی ثبادی ده تنا براده سے پرسے ابھی سے شاہ شاں وہ شاہرادہ جواں ہے و کے کہن کردار مبارک رہے کو ہوا ہے شبر ببہرو قار لهومرلب بستهسے شادی فرزند 1rma = 119 m ۲= + ۳. = ر) اشها! خدامے میں ہے مری وعاہر اِر کشاد اِن ہوٹ مبتان ہیں ہے کیل و نهار جها گیرشاه کی" نیک اطواری اله آباد کی نظر سندی سے ظاہرے - ادر کس کروادی " كا ثبرت بهت جلداً كهول كے اسكے البتہ ذوق كى بيده عاصرور تبول بوئى كم با دشا فكے " شبستان "بین کیل دنهار" شادیاں ہو نے لگیس تھوٹر سے ہی عرصہ سے بعد دوسر سے شہزاد " مرزالیلم کابیاہ رجا۔ یہ بھی دوک منبر ہر دلیعہ دی کے ائید دار تھے۔ اور مرزا جہا گیرکی نیک اطواری الم نشرح ہونے کے بعد اسکے لئے بھی وارث ماج دیخت قرار نے جانیکی کوشیش ا بوربتی هی استاد ذوق کے ' افق دل رئی' یھر'' عیش دطرب' کا بجوم ہوا اور دُرشِهو اراسطی انجها در مونے لکے!! اس شاہ کے فرزند کی بوشادی مو كرشجاعت ميں وہ رُستم پھر سنا ميں حاكم جس کی ہوت ہوں در پوز آگرار بابشہم کون ده بطل خدا به شاه مخدا کسبسب ، موسلامت روی اس کی ببلامت ضم اثناه كايو عجوجو فرزند توست منزادهليم كرجوانان جين أيس جوبل كربابهم ر تعه شا دی کاہے اس رنگھے تحرر موا

اثاج گل بہنے کلائی میں کلی کاکٹ گنا زر د جوڑے پرلبنت اپنا دکھائے عالم عطروان ميں کل زگس وہ جسک رعطر مساک سارے گل مسے گیں ببل بتیا کیا دم ارگے جس ساز خدا ساز کو اغوش س آج تا رچیط دیکے کفرج کا تو سنو کے تیت ا ترنغمك مثيرين سے جماں بھُول گيا كسواراك كيم كي كوني ادريميم ابیاه کیشب وه تجل تھا کہ انٹارلٹر كتاتها ديده أبسلم سے يرگر دوں ثرم بح کہوکرتے ہونظارہ جماں کاحبے كبهى يرجلوه سے ديکھالھيں کھو تکی قتم مُنه یه نوشاه کے یُوں سرک زرتار کی رب ر*نئے خورمش*ید پہج<sub>و</sub>ں نطاشعاعی کی جبلر ارُونائی پر آئی رشکے زہرہ گانے غيمت رازجتم كنم رُف توديدن ويم فخفرك ديوان سوم بس ايك مهراب جوائفيس دونوں كى نتا ديوں بي سيكسى ايك ہے تعلق رکھتا سرے ۔ يهسهراشاه كنورمركابيهرا يبهراشا محيان وتجركا بوسهرا عجسطے کی ٹیان وشکوہ کا ہو بیاہ عجيبطن كى يكر و فركا بيهرا نبے نشاط نیسے خرمی کہ دکھینا آج بوانصيب يدركو يسركا بيهرا برطهاطرب كاجود رياتوس أيشتيين يه نور شيم سنه دادگر کابي سهل جلعل بسكل احمرتومو تياثوتي يهرا كيوانكالعل وكهركابي سرا جوابحن مصركاب فرجال عجاب چ*ېرۇشم*س د قمر كابى سىرا وه تيرا عاندسا كهيراكه جسيرا هلقا بندهاستان کے انظر کا ہوسرا شا دیوں کی د هوم دهام تھی۔ ولیعہ دی کامنصب کبھی مرزامہا کمیرکوعنایت ہوتااور بھی شہزادُه کیم سے لئے دلعیت رکھا جا آتھا۔ وراشت آبا دی سے صلی شخی لینے ول مخروں کو وں تنگی نے راہے تھے۔

ر پیجنس دیوان اول میں شامل ہے اور قینیا اسکی مہرسی کے عمد کی یاد گارہے ، التمراب بمهرى سيكياكياآ السيهم ول اسكه الخرسة بُر در د به کا در شم ، وُنر کم لروسكا يرنه شكو ةكرجير هوشكے لا كھ غم برنسه کے جاؤٹگایں ہرم ہی مبتاہے مہاری ارم چرعمٰ دارم - خدا دارم جیعمٰ دارم رخیستانه منجستانه فلكك المتعرب كياكيا مرادل بجستابه نهیں فرصت فیراغم سے اسی بیغرق رتباہی مرائيدى يرمب نظركرا ہے كہتاہيے خدا دارم به عنم دارم به عنم دارم. خدا دارم جه عنم دارم بلاسے کرمیس کو بی رفیق و ٓ اسٹ نامیرا فعد ایر دھیان ہے میرا بگہباں ہی خلامیرا فداحا مي ہے ميرا اور خداشكل كشاميرا فدا سال كرك كاكو ب مشكل مرعاميرا خدا دارم چرغم دارم - خدا دارم چرغم دارم نہیں عنوار کو نی کون کرسکتا ہے عنواری کی توقع جنسے یاری کی تھی رہ کرتے ہیں عیاری خدا*سے اینے میں کھت*ا ہو <sup>ا</sup>ل مید مرکوری زبان پرمتبلک میں زباب سے ہورہ کا ری خدا دارم حير عنم دارم- خدا دارم حير عنم دارم کوئی نازاں شکوہ کشان پر ہر کوئی حتمت اکوئی مغرور لینے ز وریریز کوئی دولت پر' طفر تحيركيا ميس نے نقطائسکی عنابت پر خوشی سے میں ہی کہتا ہوں آئی نی مت خدا دارم جرغم دارم. خدا دارم جرعم دارم صدق دل سے الک اکملک پر کھرد رسر کرینوالا تھٹی نقصان میں نہیں رہتا ۔ من ایتو کل علے الله فصوحب یه کارساز ووعالم نے طفری مگرطی بیاں بنائی کومزاجها مگیری عقل پریردہ گرگیااورایک ایسی نا دانی کی حرکت کرنیٹھے کہ دلیجدی ہیشہ کے لیئے جانیے پال که پدر ۱۲

روکئی ران کوانگریزوں سے نحت نفرت تھی <sup>بر ک</sup>ھیلی نطر بندی اور ذلت ورسوا نی کادل پ<sup>ر لغ</sup> تھا۔مطراطیتن رزیزنٹ سے پوکہ وہ مرزا ابز طفر کی علی الاعلان کثیت پناہی کرتے تھے تت ا بغض دعنا دتھا ۔ایک دن غضبہ کی حزارت ایسی تیز ہو نی کر بغیر سویے سمجھے در ٹیرنرٹ کی ہہت و این کادر نبتول کا فیرکر دیا گولی تو بی پر لگی اور بڑے صاحب کو صدر نہیں ہونیا لیکن یرجرم اقابل معانی تھا۔ بادشا ہ کی سی مبینو د ہونی ادر وہ گرفتار کرکے الدا با ذیجیجد ئے گئے قباں بنی حسرت دندامت فراموش کرنے کے لئے دن دات مخمور رہتے تھے ۔ در بار ثبا ہی کے امر طبیب بھیم اشرف خان محالج تعملین شراب کی کثرت سے روزنٹی بیاریاں پیدا ہو تی تین آخر كاراتشاء من دہن تضاكر كئے ۔ إن كے اصرار سنعش دتى منكاني كئى۔ اورسلطان نظام الدین اولیا کی درگاہ میں محد شاہ رسکیلے کی قبر سے تصل اس کے لیے ایک خولصورت استصفرت ایک بیٹی تمی جوبعد کو مزا فخزولسید بها درشاہ سے مسوب ہوئی۔ اوراسکا فرزندالو کرنام بیدا ہوا۔ مرزا فخروسطنت کی صرت دلیں بیکرز ہرا ہینہ ہے ا اللك بورك آبو بكرگاكولى سے كام تمام بكوا - ابو بكركا بينيا سهراب غدرتے تال عام كاسكا موارا ورحها مگيركانام و نشان مط كيا . مملكت كاحال زار وليعهدى كاتضية خمر ہوا كميني بها درسنے اعلان كردياكه وه سوائے مرز آآبز ظفرخلف ا لیمنیس کرنگی کیکن اب ذرایه بھی د کھینا چاہیے کراس طنت کی کیا قیمت تھی حبکی درا ثرت کے لئے یہ تھبگڑ کے چھڑے پڑے تھے۔ بہتے بیان ہوتیکا ہو

| The same and the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کالیٹ انڈاکمینی نے مرشوں کوسکست ویکرشاہ عالم کواپنی تفاظت میں لیا تھااور ساڑ سھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اٹھاسی ہرار ا جواز نیشن مقرر کی تعی سی سے ساطھ ہزار حضور کے ذاتی مصارف کیلئے اور ہے ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہزار شہزادوں اور دیکی متوسلین کے لئے مقرر سے میکورنر خبرل مے جوعه ذام محرکیا اسمندیج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تھا کہ رجمنا کے مغرب طریف سے محالات باد ثناہ کی جاگیر متصور ہو بھے ۔ ایمکا اتنظام رزیڈنٹ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سپردرہ گیالیکن إوشاه کے اطبینان فاطر کے لئے شاہی مصدی کیری رزمیر نظی میں صرر کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان عالات كي أمرني ذخرج كا حساب مرتب كياكرينگ اور إدشاه كومطلع كرت رسينگ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اراضي خالصه مسكاسقدراً مدنى بويا نهو گر بادشاه كوانگريزي خزانه سي حسب يل روم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا موار نذركيجا يُدس كي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حضور کیر فرر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وليهدمع جاگير ١٣٥٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ویکم شنراد گان دشبنراویان سیسیسی سیسیسی در ۱۰، ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مزاایزدنجن مع ماگیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| شاونوازخال ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ميزانكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فرج ادر پولس وغیره کے اخراجات آنرا بیلکمینی برواشت کریگی اوران محالات کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کن کاسی خام او شاہ کے نذر ہُوگی ۔<br>سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا کے است بین دیست ہونے یارعا یا کی حالت ہیں مہتری دارتع ہونے سے ان محالات کی است میں مہتری دارتع ہونے سے ان محالات کی است میں میں میں میں است میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المرنی میں اضافہ ہوتو اِ دشاہ کی میٹیکش میں بھی رسدی اضافہ کیا جائیگا ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مرکیلیشن نمبر است کار نمات ۱۲ و ۲۵ میں صاب طور پر درج تھاکہ جماکے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دا ہنے کنا کے برج محالات میں آئی آمدنی نبر مبطی شاہ عالم کے لئے نامز د ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

گولیشن نمبر چششاسه کی دنوم<sub></sub> ۳ ـ رگولیشن نمبر پیشنشاسه کی دنوات ۶ د ۲ ـ رگولیشن نمبر ۲ محنشك كمي ونعات او٢ ـ اوررگوليش نمبراامحنث ليم كي ونعهاول بين بھي ايسا ہي مُذكره تحاليكين جهء صب کے بعد دلیوسد کی نیشن میں میں ہزار کی کمی کر دمکئی اور شاہ نواز خاں متوسل تراہی کا وطیفہ ان کے انتقال کے بعد بند کرد یا گیا یعنی ا ہواری نیشن بجائے . . ۵ مر م کے صرف . . ۳۰ م ر گئی۔اندھے اوشا ہےمصارت بوجہ منذوری کے مہبت کم تھے اور ساٹھ ہزار ماہوار ایکی صروراً يت سے لئے كا فى تصالكہ كھولس، نداز بھى ہوجا اتھا ۔ اكبڑا نى تخت بر شيطے توان كى طاہری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں طبیعت میں اولوالعزمی اور قمیرات سے دلیپی تھی ۔ اور آرو ٔ خربے کزیکا شوق تھا جِشْ بخرنے <del>نیٹ ب</del>ینی اور شہزاد گان جہا *تگیر وسلیم کی ش*ادیوں میں د*ل کھول کرصر*ن ا کیا گیا۔ جلوس سے سال ہی دوسال سے بعد قلعہ کے تمن برج کیے الا ہولا کے متعف برآ مدہ نہا: خربعورت بنوایاگیا ۔ جیکے جمرو کے کی محراب پرایک متبہ اسونت کے ان کی فراخ حوسلگی ا کی اوگا رہے بردسيمنے عالی اساس اکبرشسر نوشت مصرع يارنخ اين بناسب لاجورى وروازه كے سامنے قديمُ ل كى مرّمت إنتهام" ولاورالدوله رابرط كفرسن حب بها ورولير خبَّبُ كرا كُنَّ كُنِّي مِرْمُولَ في اخت بين فلعرك "اسدبرج" كونقصان بهريخا تهاوه ازسرنوبنواياً يا مسجد جامع دېلې کې مرمت رسو دي - اورسلطان نظام الدين اوليار کې ورگاه اکابرج سنگ مرم کاتعمیر کرایگ ر ساٹھ ہزاریں ان نُنا إنه وصلون دوں کی کہاں گنائٹ رہی ۔ نثیا ہ عالم کاا ند دختہ مرايه سيدر يغ خرج كياكيا ما درحب وختم هوا تواكبرنے غل مجانا شردع كيا كەمپنيك سهبت فلیل کے اسین صنافہ کیا جائے می مطر آر ٹیبولٹر اسٹین بیلنشائے کے اسٹائے کے ایک

زطير نبط رسب خاندان ثنابي كالقرام كرت ادرما دشاه بيح مصائب سيهرردي رسكية تھے ۔ اُنھوں نے سفارش کی محالات جاگیر کی آمد نی بھی آنگرزوں کی دانشمندا نہ انتظام هِ مُن جِي الشاع مِين مُثِين كي تعدا دايك لا كد الهوار تقرر بَوْلَكُي بيني سارٌ عَصَّكِيا ره هزارُكُو مِنْ يَعْلَى بِي الشَّلِينِ مِينَ مِثْنِ كَي تعدا دايك لا كد الهوار تقرر بَوْلَكُي بيني سارٌ عَصَّكِيا ره هزارُكُو بفکری اور تشش پرستی نے متوسلین فلعہ کی آبا دی مہت بڑھا دی تھی شہزا دوں اور رٹ زرا د در کی تعدا دکشرتھی شا ہ عالم کے بیٹوں **یوتوں کی ٹری ٹری ٹرخ**ا ہی**ں عیں تھی**ت ایس دغمی کے موقعوں پراکبر و جنا گھیر کی قائم کی ہوئی رسموں پڑل کیاجاً استعارات خیصا طاق<del>ہ</del> بادشاه كى احتياج اورشهزادوك كى فلىسى كنوسكر دور موتى ؟ شهزاد وں میں مُرُری ۔ د غا بازی خونریزی کی صلتیں عَبِستِ را درا فلاس کے لوازم ہیں پیدا ہوگئی تیں ۔ آوارگی۔ بدمعاشی اور شاب خواری کی عاد تیں جو تباہی و فلاکت سما بیشن حمیه بین فلعهٔ س را سنح تھیں بشہر سے مهاجنوں کی گوگر ایں رز مینط سی کھری سے شہرود ہوتی ادراُن کی تنخوا ہیں قرق ہوتی تھیں سلاطین اورے گرفتاری سے تو ف سے قلعہ کی چار دیواری سے باہر بھلتے ڈرتے تھے۔ بوڑھا بادشا ہ بے بس تھا یبھائی بھیتھے طلق العنان تھے اور اڑکے آزاد رینہ قابوتھا کہ آنکو برا فعالیوں اور اسراف سے دہکے اور نہ اتبطاعت هی کوایک کا که حرص کورکرکے قلعہ کی عظمت برقرار کھے۔ شامتِ اعال *سے دزیر نظی کے مضب پر للشا*سہ می**ں سرحالِس تھیافل**ٹر کا **ف** غرر ہوئے جوخاندان شاہی کی ظلمت قائم رکھنے کےخلاف تھے اور جس زمانہ میں کہ وہ ش لیمن رزمینٹ کے مددگار تھے ایک مراسلہ گوزمنٹ ہند کی خدمت میں روانکیا تھاجسکا مضمون حسفِيل تبايا جا ماسيه: -'' میں اس الیسی سے موافقت بنیں کر تاج<del>وم طراطین</del> نے خاندان شاہی کے ساتھ

م**تیادکر رکمی سب**ے ریخض برنش گوزمنٹ کی طرف سے دہلی میں حکمانی کیلئے مقرر ہو وہ بارشاہ تی فلیم اس طرح کر اسے جس سے باوشا ہی قوت کے بیدار ہونے کا ندنشہ ہے۔ حالا کہ <sub>م</sub>سکہ ہمیشہ کے لئے مُلاوینا جا ہتے ہیں۔ ہمارامقِصو دنہیں سے کہ باد ٹیا ہ کو ٹیاہی کے اختیار 'د ا قتدار دوبارہ طال ہوں ۔ اسلئے ہکوایسی حرکتیں نہیں کرنا جا ہیئے جن سے اسکے ل میں اینی معلنت صل کرنیکی تمناییدا موار ب*رسراختیار ہوئے توشہز*اد وں کی تذلیل اور با د شاہ کی تو ہین کرنے لگے بللعض اسي حركتيس أكى جانب فسوب كيجاتي جي جوبيدا زانسانيت جي شاهي متصدي جومالات جاگیرکے صاہب اوٹاہ کو باخبرر کھنے سے لئے رزطینٹی میں تعینات تھے علیمہ ہ كے سكے سكے ادر جاكير كى من جو بيك سے ووجند جوكئى تقى إد شاہ سے چھيا كى جانے لكى ۔ شهر بلی میں تبدولویل یا قصاص کے احکام برا دشاہ کی منطوری کیا تی تھی اور یہ ایک بلکا <mark>بُوت بِادشاه کی مکیت شهر ریمو نے کا باتی تھا۔ یہ رسم بھی موقوت ہو ہی</mark> ۔ایک موقع بر **لار دوا همرسط که رزمبرل نے صا**ف الفا ظامیں اکبرکو تحریر کردیا کہ '' آپ کی بادترا ہی موٹ انام کی ہے اور معن اخلاقًا با وشاہ کے خطاب سے یا دیکے جاتے ہیں وستورتھا کہ یا دشا ہ لی سواری شهرسے گذر تی متی تو مرتحض شاہی آداب ملحوظ رکھنے اور آداب مجرا بجالا سے پر مجورتما اب محكم بوگیا كه محرزول كوا تنارراه میں با دشا وسلامت كی تعظیم و نكر م كيلئے جود لرنانهايت نازيبا ہے بنهركے باثن دے بنوز خاندان تيمورير كى عزت كرتے اور باد شاہ قبت رسمے تمے کیکنگینی کے الازمین کو کوئی ہمدر دی نہتمی یا فلاس نے دیوان خاص<sup>ا</sup> يصورت بنادي كُرُّوه أيك بي ترميب اوزاكاره سامان كالنارخانه بنگيا ـ لُوني بوكي كليال ا فالى مىندوق كمب رايد تھے تخت كى بيمالت تھى كەكبوترول كى بيا سے ايسااك نیا تفاکہ جواہرات بمبی کل سےنظر مریقے تھے "گر هنداع بیں دبی کے در ٹیرنرط مطالبط ا

نے مشہور ساح نشت میں برسے کماکہ محلات شاہی کی دی لت کامب بجو تول کی کمی نہیں آ ا ایکوان لوگوں نے محض اپنی بے بروائی سے ایک ایسی عارت کی گرانی و مرست حتی کہ معولی صفا في كب جيوردي جزوداكي كذشة عظمت كي إدكارهمي" كا دانندهال اسكساران ساطها!! برستی سے سرحال سیکاف دوبارہ دلی کے رزیرنٹ مقرر ہو گئے اور سامیہ۔ ئتاشائه كهاس عده مبليله ريسرافراز رہے كبراني كى رنج وصيبت كا بياليابسالبزرا لرایک بوند کی گنجایش! تی نرتھی۔ اپنے لڑکے کی معزنت جولکھنٹو میں قیام ندیر سکھے ذار درر سے مفارش اٹھوانا جا ہی گر کھیے تبجہ نہ بھلا گورز حبرل کے ایس وکیل بھیے بیکن تنوائی نہوئی ۔ ہخرجبور ہوکر منگال سے مشہور صلح برہو سلج سے لیڈر را جہ رام موہمن راکنے کو سفير سور كاراده كيا عهدنامول كي تقليم شكل فراهم بركيس اورقابل إجريخ عارج چارم؛ دشاہ انگلتان کے نام ایک نہایت بُرزور اور مدّلل عُرضداشت بادشاہ کی طرف رتب کی جبیں ان ٹرائط کا حوالہ تھا جو **شا ہ نا المڑا نی کے** دنت میں کمبنی سے طے ہوئے تھے ا دیمطا لبرکیا گیا تھا کہ محالات جاگیر کی کل آمرنی جواسوقت تمیں لکھ کے قریب نہو تھیجی تھی و [ كولمنا جاسيني -ا سکاآخری حصه نهابت در د ناک تھااور نهابت عا خری سے شاہ انگلشان کی آج اولا دتیمور سرکی خسته حالی اور قلام مقلی کی تبایس کی طریب معطف کرا نرگ کئی تقبی -يعضدا شت ادرمفارت كى مدلكررا جررام موسى راكے لندن سكتے يال خاطر مدارات کا فی بو نی کیکن مقصود حاصل نهوا - با از حلقون مین دعده کیا گیا که اضافه کی وخواست يرغور مركماً ممراكبرًا ني كاييايهُ حيات لمرز موكيا اوربيان لوُر انهوا-بمفرسے دیوان اول میں ایک متدس ہے جواسی عمد کی استفتہ حالی کا مرتبیہ ہو ہ

کیا پو چھے ہو کجردی برخ برنری، ہے اس تم شعار کا ٹینو ہو سیمگری کرتا ہی خوار تر انھیں حبکو ہے برتری اسکے مزاج میں ہی کیمیا سفلہ پردری کھائے ہگوئشت زاخ فقطاتخواں مجا کیاضنی ہوزاغ کہاں اور کہاں ہا ہے (سُمَال للہ) بالعكس مهان بهانتك بين كاثبار شيعوه كيا ب ألمازا نه ن ختيار بحموسم بها رخزال اورخزال بهتار آنی نظر عجب روش ایغ روزگار جؤنخل يرثمربين أتخاسسكته سزمين سکرش می وه درخت کرجن میر تمرمنیس با دصبااً الله التي تمين من موسر بي فاك ملت بين دم م كعنا منوس براكاك غیخ بین ل گرفته گلو کے مگر ہیں جاک کرتی بین بلیس بنی فریاد در د ناک شاداسحيف خاربول كل كالرارس گلشن بونوارنخل منیلان<sup>نها</sup> ای<sup>و</sup>ں مأین کل فلک اعاطر سے ہم کہاں ہودیگا سریہ تینے بھی جائیں کے ہم جال کوئی بلاہے خانۂ زندال بیہ سال سے چٹنا کال سے ہم جبتائے تن میں جاں بوا گیاہے اس محل تیرہ رنگ ہیں تيدياني ہې ده تيږ فرنگ ين ير گنبد فاكت عجب طرح كاقفس طاقت نهيس بخاله كالمحتمين نفي جنش بواکب برگی نویر اوط جائیں دی دہجائے دلمین ال کی دکسطے سے بوں كياظائراميروه بردازكرستك عبسيس ناتنادم ہوکہ پرواز کرسکے

كياكيا جهال مين بويجكيشا إن حي كرم كركسطرح كالمكقة تنطيها تعاليف وحثم سنركي جان سے تناسوئے عدم داراكهاں؛ كهان كوكن كهان جكان كمان كوكم كوئى نى إلى را بهون كوئى بيال كي كحوك تظفريس توكوئي بيال يب یر رنج وصیبت کی داستان کہاں کے سیان کیجائے مخصر سے کھتا ہار میں د لی صوبهٔ غربی وشالی میں شامل مہوئی اور اس اشتبا ہ کی گنجایش باقبی نه رہری که قدیم دار <del>اس</del>ا ا بر مبنوز! وزما همعزول کی ملیت برقرار ہے <del>هستاری سے سکر 'ک</del>ینی بها درٌ کا رائج ہوگیا۔اور مغل ادشاه کا نام خارج کردیگیا ۔ و ه ا قبال مندقیصر ، حبکاجشن شاہنشا ہی . ہم برس کے بعبہ رہلی مرحوم میں دھوم دھام سے منعقد ہونے والاتھا انگلتان کے خت حکومت پر طافہ فرا ا ہوئی اور تھوٹے ہی دنوں کے بعدم سر تمبیر اللہ کوشام کے وقت اکبر وجہا کیر کا فرز ج ا خلاتًا الدشاه وبلي كخطاب مسيسرفرازتها بياسي برس كي عمريس أس عا كم يطرف الهي موا جها*ن تنا ه وگدا کا مرتبہ کمیاں ہے*۔ منحنت از تصاجون برر شاه اكبرفروغ تخبشس جان یئے سال و فات گفت ظفر عرسشس آرام گا دعالی قدر اليفناازواك وسرك ليصفاص وم ست دمیاه آسان ز دو دمگر چل برفت اذبهال تراکسب بإيء ثنادئ تكست واحركفت سال تاریخ او " غمکمبُ رُ" TYAF = THAF

بها درشا ه ظفرلی محت میسی ظے البی کو مینچے سے دن مرزا اور طفر''بہا درشاہ نانی " ساعت سعید میں محل سے برآ مرشخے جامع مبعدد ہلی سکے املم میرا حمر علی نے رسم اجیشی کا فتتا ہے کیا جمنٹ ایں لہیں ۔ توہیں ا جلیں ۔ نوجے نے سلامی آباری شاویا نے بہلے۔ رز ٹیرنٹ نے نمریش کی -اورسر کا کینی ہاد ای طون سے خشینی کی مبار کباد دی۔ ولید خطافت مزرا وار ایجنت اورد گیرشنرا دگان والاتبارك يكي بعد ديكرك اداب كاه سي مجراكيا. بادشاه كي فريب جاكرندردي فلعت يايا دوسرے امراکی وبت آئی ۔ آواب مجرے ہوئے۔ نزیس گذریں بنطابات ومناصف موئے شد يرزك طرب اياغ د،لي از ننش دولت بها درسشایی نزببت بفز و داز و داغ درلی ليشست تبخت ودلت وزافزون س مربرلب خرد مب رانع دربلی أريخ جكوسس سنروالاقدر ا گاعظمت كا داغ مازه ركھنے كيك سكه بھي موز ول كيا كيا:-بسيم ذررز در مت رسك نفينل إله مراج دين ابوظفر شهر بها درشاه ان کن وش نصیبوں نے خطا اِت اِ معے شبنرادوں اور نوابوں کو کس کس قسم سے خلات له جا مع مورد بل کے بیلے الم میدعبدالغفور بخاری تھے ملائدا معمیں تقرر ہو ا، الم السلطان تطالب

کے جامع سجددہی نے پینے اہم سیربوبد محفود ہاری سے مسلم یک سرار ہوا ، ، ، ) است م اسب جا مع سجد دہی ہے بینے اہم سیربوبد محفود ہاری سے مسلم کی ایک است سے لیس کم محلوم سے ایک مساوت سے لیس کم مرکزی کہ اور شک کا افتداح اہم سجد ہی کیا کرتے تھے ۱۱

ا اعطا موئے انبشی گیری نظارت ادر دار دعکی دغیره مغرز عهدول پرکون کون عالی منزلت مقرر ہو ا ایکه معلوم نهیس اوریه واقفیت آگسی فرانعیر سے طال بھی ہو سکے توجیدا ن مفیدا ورد کھیے نہیں ' اسقد زیابت ہے کہ مغل مبلک نام ایک مردمین نام کے مغل ذات کے جولا ہے اپنی خوشا مداور ظفری شیم مروت کی مرولت ولیجیدی کے زمانہ میں مختار کل سیمے عہد کہ و زارت سے سرانید معرفے اور زاب تميدالدوله مرز امغل سيك نان بهادر خطاب يايا -سنس کے ابتعث نے کہا اسکو کرواہ کیا ہی انٹی میں وزارست آگئی بادفنا ہ کے اُستا دشینے ابراہیم دوّق جو بیٹے صربت للنّعہ برمالازم ہوئے تھے اور بعدا رَى إِرَائِحُ مات ربِيهِ نهيندا في لَك تصاب بيس كفصب برهو يخر نهایت انسرده ا در دنجیده رہنے ادر مولانا آزاد کے قول سے مطابق کتے بھرتے تھے ين يحيرس ابل كما ل آشفته حال مسوس به اے کمال نسوس ، ترجید پر کمال انسوس ہے داروعكى نذرونياز اولقيب الاولياكي عهدے اسونت بہت مزرتھ - بيلے ' خلیقاللک ندم الدوله هانهٔ محد داوُ د خا<del>ل تی</del>قیم حبا*گ کا تقرر برد اور دو*سے رم حبک سپر و تام نقیروں اورکوشانشینوں کی خبرگری تھی۔ جاجی غلام علی امور ہروئے ۔مولانا فخرالدین تی مے پُوتے نىلام نىسىرالدىج نىن ىركا بے ساحب كوجواپنے دالدغلام قطب الدين كى وفاتنے دقت نور د سال شخه ا در مضرت محملهان تونسوی سے ترقهٔ خلافت طل کرکے سجا وہ آبا ہی بر ر دنتی افروز ہو کے تھے۔ زما نہ ولیعہدی میں مرزاا بوظفر کواذ کار واشغال صوفسیر تی علیم و ہے۔ له يه نِرَكَ حَلِيهِ لِعِيرِ الدين احرار كي اولاديس تنصيم الأعلى الم من است ومن غلام على سحيم تها- اور علام على الريخ ولا وت ١٢

فیسب ہوانھا اب باوٹیا ہ کے سر<del>ک</del>ھرشدشہور سے کے ر خانقاهیس دولت طاهری کا تناانبار نگا که نقیری پرامیری گدانی پرشایسی کا اطلاق ہو کگا ت باد شاه سا هو کار دن سے قرض لیتا یسودی دستا دیزی*ں تحر مرکر* تا ۔ ا ملاک شاہی کفالت یں ونیا گریزرگ زا وہ کی خدمت بجالا تاتھا۔ بیرصاحب نے مکا بیگیزا مرایک شہزادی سے کاح المحى كرليا تعاادرصاحب جائداه بوسكة شطاء باد شاه كخزانه سے لاکھوں روپيه نذروَنياز كيلتے مخلف اوقات پر طا اسکاکیا صاب راحین الاخبار مبئی کے نامذ نگار کی شہادت ہے کر سام مله الکی ثنان میں ارشاد ہوتا ہے۔ أنظام خانه نخرجان تنعيس توبهو فيام سلياه خاندان تنحيس توبهو منركيونكرتم سيربوطا مرغا تطالبرتين . غدار <u>کے ت</u>ھین کی نشان تھیں تو ہو۔ تھا اے در بیر بھیکا کر سراراد متفل کھے ہے کئیرامن وا مان تھیں آدہو نثارتبيرين يرواندسان ہزاو ن ل كرتميم محفل حبد للائتھيں تورمو تھارى ويت بلطن سے تقوس يھے بھے *دمیری باعثِ اب د توان تعیس قرمو بغیراکیے ہوکیون ج*ان ددن بچین کراحتِ ْل دارا م جار تھیں توہو تَلْفُرِي عِلْسِيُ نَصْرِت تَحْدِينُ صَيْرَلَدِي، کو اُس کے یارور دکا رائتھیں توہو مله غدرسے دس سیندرہ سال پہلے احسن الاخبار ام ایک فارسی اخبار بئی سے شایع ہوا تھا۔ اور اسیس بہائے متعلق مبت دلحیی خبرس بواکرتی تعیس گراس خبار کا کمل فاک دستیاب بوجآ با قر بها درشاه مروم کی نهایشیل سوانحمری مرتب بوسکتی نوامبرسن نظامی د ہوی کواسکی ناتمام جلدیں دومین سال کی چید ک<sup>ہ</sup> یا دیں طبیل و را مفوسنے سکے بعض هنامین کا ترجمہ والی کا آخری مانس کے نام سے ٹیانے کیا۔ دا تم اکوون نے اس ترحمہ سے بہت فا اُڑہ المحايا ہے ادرُختلف مقالات برائکی عبارتیں شہادت میں بٹن کی ہیں جن 'رئیسوں ادر نوا ہوں کا نا م اساخیار یں جگر جگرائی سیسے اسوس کراج اس کی نشان نہیں اور شیر کی ! بہت یہ بھی درا فت نہیں ہوسکا کہ دہ کون میں جگر جگرائی سیسے اسوس کراج اس کی نشان نہیں اور شیر کی ! بہت یہ بھی درا فت نہیں ہوسکا کہ دہ کون تھ اورکس د ایرسے رہنے والے تھے !!

صرف نوماه کے اندر اٹھارہ نرار دوسیہ سے زاید ان کوعنایت کیا گیا:۔ , به تتمبير الماسمية " موضع شمعيور الولي كي آمد ني ميں سے مبلغ يانچيوروپير صفرت ثنا غلام برادی<u>ع ن کرا ب</u>صاحب کومرخمت فرامی اورارشا دکیاکه اس امدنی میں سے میشر کیا۔ میرادین إنشاء الله تبل از طلب عاضر خدمت بوجا ياكر سينك " ربع رسم بلايم هلي يُخيم حن الشرخان بهادر سے ارشاد ہموا كرميز راده حضرت شاه غلام پرالدین صاحب کونواب نش<sup>ا</sup>ت محل مبگرصا حبه کی معرفت جار مزار رومینیگیجد یا جا کئے <sup>4</sup> رہ راپر ال عبیم شاہر ہے) کار پر دازان خلافت کو حکم دیا گیا کہ حضرت میاں کا لیے صاحب ا نبير وصفرت مولانا فخرالدين صاحب رحمة الليطليم كى صاحبرادى كى شادى ہے - وس خرار بير اسج خرج کے لئے عطاکیا جا کئے۔ ره ۱ رجوان سیمائے" صاحب کلاں ہا درکے نام شقہ جاری فرایا کہ نواب زمین محالیکی نے مجوب علینماں خواجہ سراکی معرفت د*س ہزاد روپیہ قرض لیا ہے ۔ یہ قرصنہ دوہزاد روپیا لا*نڈ کے حما ب سے نسط دار اداکیا جائے اسیں سے جار ہزار روسی میاں کالے صاحب بیزرا ڈیکے صا جزامے کی تباوی کے فیے سے گئے ہے "۔ علا وهپیرومرشد کے اور بھی مغزرین در با رتھے جن کی برقت ضرورت اعانت ہوتی تھی ا در ننواه مجری قرر کقی مثلاً وزرا -اسا دان علما یحکمایشهزاد گان - نواب ناظریخشی نوج -متهان كارخانه جات عرض تكبيا يل وغيره وغيره-در بارکی رون*ق کیلئے تھوڑی سی فورج بھی توقی تھی جانی تھیسیرا* ملیٹن اور اگری ملیٹن نے

غدر میں شہرت یا دئی .ایک رسالہ سوار ذکھا بھی ملازم تھا ۔ا ورشب ذیل کارخا نہ جات شاہی تھے فاصبكلال مفاصة خورد- أبرارخاند وواخانه يتوشه خانه يجوا مرخانه وللح خانه فيل خانه صطبل تکھی خانہ . توب خانہ بنتر خانہ ۔ رتھ خانہ ۔ کا رخانہ جلوس اسی مراتب نخبتی خانہ ' فوج ، ستب خانه کبوترخانه - داروغه نذر د نیاز - داروغه فراش خانه - یا لکی خانه - داروغه کهاران - داروغه غاص بروران انسرخواجرساران وغيره وغيره -اخراجات بملورسخاوت مصیبت کے دقت بدباطن کمینوں نے فوجی عدالت کے سامنے طا ہرکساکہ باد شاہ الله لے مبندے تھے ادر دوسیر کی پیشش کرتے تھے کسی کے منہ سے مذہ کا کہ اُسکے تا اِنہ ا خراجات اسقدر بڑھے ہوئے تھے کہ خزانہ ہیشہ خالی رہتا تھا ۔اور فیاصنی نخاوت کی <del>حدے</del> زگراسران کے بلیجا بچونجی گھی ۔ وہ صرف پیرزادہ یہی کی خدمت نہیں کرتے بلتہام میولین شاہی کی شادی وغمی کے مو تع برا مداد کرتے تھے ۔ بطور مشتے مو ندار خروا رہے ج<sup>ا</sup> پڑالیں احن الاخبار سينقل كيا تي ہيں: -(1) ' نواب حسام الدین حیدرخال مبها در سے فرز ندار حمن کی تقریب شا دی میں خلعت رباير جبرا ورسهر ومقيشي اورفضاح بين خال وكبيل علالت ويواني سے فرزند كى شا دى يىس خلعت سه يارجه با وثنا ه سلامت <u>نے مرحمت فرايا" ( ۱</u>۱ رجنوري مسلم ايم) ۲۰) نواب زمنیت محل سمجیم صاحبه کی دادی نواب نواز ش علیخاں کی ز وجرمخترمه فرت کیر

معنی صربارچراوسا، سراست سرست سربه سرداد برداد بردان ساسته این از وجه مخترمه زوستگیر (۱) نواب زمنیت محل سیم صاحبه کی دادی نواب نوازش ملیخال کی نه وجه مخترمه زوستگیرا تحربروا که ۱۵۰ دبید جهنیر و کمفین سے لئے اور طعت مالمتی کے طور برین و و شالے ایک وار نول کے پاسن میجی رئے جائیں د ۲۵ ستمبر سرائی ایک

رہ)'' مزا الف بمیک خال کوا بکی والدُهُ مرحومہ کی تغریت کے طور پرُطوٹ ش پارچیر مرحمت بوارٌ (١٠ أكتوبرسماء) دم ، نواب غلام می الدین خال بها در کی تقریب <sup>ا</sup>تم میں اسکے صاحبزا شدے مفخرالاسلام واب تطب لدین فان مها در کوخکعت ش مارچه اور آسی محیوط بے بھائی کوخلعت سارچه باد شا سلامت كمط وف عطاكياً كيازود نوم المراث المرا ( a) نواب حسا م الدین حید رخا*ل مرحوم کے بڑسے صاحبرا د*م معین الدولے نظارت خا<sup>ر</sup> نعی<sup>م</sup> ا لعاصر دربار ہوئے . با دشاہ سلامت مرحوم کی خدات حلیلہ کا ذکر فراکز بھی دفات حسرت آبات ہے| بهت رنج وغم کااظهارکیاا درصبر کی تلقین فرانئ ریج**خ کست ش ا**رجها ورنیم استین نقر کی طبط ا لمنظفرالدوله مبهادر *کوخلعت بننج یا رجب*را غا مرزاکو اور ایک ایک دوشالها <sup>بم</sup>کی صاحبرادی اور زوج<sup>کو</sup> مرحمت فر اکر رخصت کیا مرحوم کے بسیا ندگان نے نجموں کی دائے کے موانت زر دجوا ہراور دورک لینیں مردم کے نام سے نقیروں اورغریوں کو بطور خیر خیرات قسیم کس ، ۱۲ نومیر ماماء) ٦٠) " خبراً بي كه علىمالتدر كا برار جوحريين شريفين كي زيارت سلَّے لئے گيا ہواتھا راستريس افرت ہوگیا مرحوم کے ارسے کے ایس تغری<sup>ہے</sup> طور پر خلعت سدیار چیر دا زکیا گیا" (۴۶ جنور ک<sup>ی) شاع</sup>) (۰) سیدمحدامیرصاحب موشندیس کے اطرکے کی شادی کے موقع پر اوشاہ سالاستنے بهُرا جوُراا ورمهرمقیشی مرمت فرا یا" رسور فروری میمونید) (م) " باوشاه سلامت نے محرمین ساک سے بھائی کو آئمی والد مکی دفات کے موقع میے غلعت سه ب<sub>ا</sub>رحیها و رخوا جرا برا ورمیر <sub>د</sub>امیت علی *سرحه یی خو*ا صمان کوخلعت دویا رحیه مرحمت فسرای<sup>ا»</sup> د٧-اير مل علم ١٨ع ) (۹) طفرعلنجاں نے لینے لڑکے کی شادی کی تقریب میں نزرا ندمیش کیا اور صورانور ا نے اکو طعت فرج سیری الابندر اور بہر وارید سے عطیہ سے مرفراز فرمایا " رسر در اور بھی ایما

(١٠) "كنورسالك لام ك لرك كنوركوال سنككى شادى ميں إدشاه سلامت نے . خلو**ت نرخ می**سری به جامه به کمر سندیسهره مقیشی روانه فر مایا به ادر کنور کالقب ویا به اور حکم دیا که شاہی خرچہ سے *کنوگرگو* یال سنگری شادی کا جلوس شاہا نہ تزک دا حشام سے کالاجا و سے '' ر ۱۱- مار بر<del>ح میم ماری</del> (۱۱) بہار کیل (متصدی حویلی) کی دا دی نے وفات یا ئی ۔ با وشاہ سلامت نے تعزیت کے طور پرخلعت سربایہ جیر مرحمت فرمایا - کنوردیسی سنگھ کے بیچارا کے پران اتھ نے دفات یا تی ۔ و ثنا ه سلامت تعزیت سے طور پرا نکر بھی خلعت عطا فرایا ۔ رام دبال گوجر سے مرنے پراسکی زوجہ کو ہاتم ٹریسی کے طور پرا کیس دوشال عطاکیا" (۱۲<u>۸مئی عیم ۱</u>۰۰ء) (۱۲) البسوین بعل فوت ہو گئے۔ باوٹنا دسلامت نے اسکے بڑے لڑکے کو تلکٹ شر پارچه ا در چپوشے لرشے کوخلعت پنج پارچه اور چار دن ارطکیوں کوا بک ایک جوڑا ووٹنا لہا د رُا مکی بيوى كوايك شال مرتمت فرا نئ ز ۱۰ جون مهمار) د۳۱) نواب ما مدعلیخا*ں کے جھیتیجے میر* نیاض علی خا*ل وا* کمی شادی کی تقریب میں دشاہ لامتشنخ وشارالا بند سهر مقيشي خيعت فرخ سيرى مرحمت فرمايا - روشن على ا درسر فرا زعلى كم نلنت سهارمير ويك رقم حوا هر رحمت فراياً ؟. ١٠- اير <del>ل ٢٠٠٤ | ٤</del> ) عب یقرعید ۔ عامتورہ کے ن الوالغرمیو کمی یہار دیکھیے «ا دشاه سلامت على لفطرى ناز كيلئے مرشد زاده آئاق مزرا ولى عهد مها دركے ساسق العيدگاة تشريف كيكئے اورنماز پڙسف كے بعد ثنالانہ جاہ وشم اور ملوكا بہ ثنان وشوكت كىيياتھ| ا ۔ الازین اورسرداروں کے همرسط میں عید گاہ سے واپس تشریعیٰ لائے ۔ جو ثبان وشوکست

بنینہوں کے ثایا رکی ثنان ہوتی ہے اُ سکا انتہام واتنظام کیا گیا تھا۔ لوک اِستہی*ں ہرم* کیا وثنا وسلامت کی خدمر مختین تحفیهٔ دعاا در در ئیه مبارکباد میش کرتے تھے ہی مدور فیلے و ق ُسلامی کی ته میریا، تعد (ْلمبنداً واز سےساتھ چھوٹری کئیں کرائمی آواز فلک الا **فلاک کیو بخی** ہرغربیہ امیرکوانعا مات خلعتها ئے فاخرہ اورز رنق تقییم **زما یا گیا ۔ با دشاہ سے انعام وا**کرام سے اراکین سلطنَت بھی مہرہ اندوز ہوئے ۔او غنیب رغر ہا بھی شاہی داد و درش اور مبرل نا سے الامال ہو گئے۔ ( 9 ۔ اکتوبر سماع) ''مصرت بادشاہ غازی ہمفتہ کے دن شوال کی بہلی تاریخ کو تلئہ مبارک سے با ہر نربعین لائے اُورعید کی نماز ٹیر ھنے کوعید کر کا ہشربعین لے گئے نیاز جاعت کے ساتھ ادا کی ورحسَب مول نیاز کے لئے درگاہ آنار تربعین میں حاضر ہوئے ۔ درگاہ تسربعین کے متولی جاندار ا شاہ کوخلفت ش پارچیا درا م جاعت کوخلعت قوشیرعنایت ہوئے ۔اور دابس فلئ معلی میں آئے۔ آتے جاتے دقت حسب صابطہ شاہی اورا محریزی تونیا زں سے سلامی کی وہیں م ہوئیں شام کے دقت تخت ہوا دار برسوار ہوکرناظر سے باغ میں رونق ا فروز ہو کے مجفل رتص دسرو دمنعقد ہوئی محفل سے ختم ہونے کے بعد محل خاص میں نشریعیت کیجاکراً رام فرامایہ هرطون سےمبارکباوکی اوازیں اُہیں۔ا ور تو پنجا نہ سےسلامی کی تو پیر چھٹییں". دہم۔اکٹور منع) " **با رشا ہ سلامت بقرعیہ کے دن زرق برق کسے ٹر**مینکرا درجوا ہرات نفیسہ زیر جسم إكرشًا إنتزك دا متشام كے ساتھ عيدگاه تشريعين كيگئے . نازے فارغ ہونيكے بعد عيدگاه ك

اام صاحب ورجا مع سجد کے ام صاحب ورکسی دوسے ارام صاحب کو طعتما کے فائزہ مرحمت فراكي وسي جنوري من المام ا "بروزعلیصنی ! وشا ہسلامت زرق بر ق لباس زمیب تن فر اگر بہت عر آگوٹرے پر سوار ہو *رعبدگا ہنشر*یون کیگئے نازسے فراغت صل کرنے سے بوخلوکت ش یار جہ۔ درقم جوامر- ایک قبصنترمشیرمع برماخطیب صاحب کواور کم خواب کی قبا. سهر تم جوامر-ای*ک شام*ا ببتها وركوشواره تقيش ايك دوشاله تتولى صالى كوا ورفكتت ش بارجير - 'سهر قم جوا هر ا ور بْصندَ بْمشيرة قارالدوله اظم امورخانسا انی کوم حمت فرائے اُسکے بعداونط کی قربا نی لیکئی۔اورحاصَر منجلبس نے نان وکبا ب کاشغل فرایا ۔ائسوقت نہایت شاو مانی اور فرحت كاماز دمامان تعا ـ ايك دوسك كومباركبا د ديني مين صروت نظراً تاتها ـ چار د براسك مبارکبا د مبارکبا دکی صدائیس ار بری تعیس جس استه سے بادشا وسلامت کی سواری گذری امرا ورُوساا دراراکین معلنت نے عید کی مبارکبادین بیش کیں۔ اور نذریں بھی گذرانیں ۔ آستے ا جاتے وقت شاہی اور المگرنری تو بخانہ سے نہایت بلندا وا زے ساتھ سلامی کی توہی ہے <sup>و</sup>یری عاشوره 'مصنورا ندرعاشورہ کے دن درگاہ شریعین کے آنار کی زارت کیلئے تشریعیں لے گئے مزرابها ندارشاه متولی کوخلعت قبائے خاص سه رقم جوا هرر دستار مرسبته گوشوا ره مرصع ا در ا حانط تطب لدین کوخکت ش ما رحیر- سه رقم حوا هرا دران کے ارسے کوخلعت سه ارحیر اور ورقم جواهر اورسادات عالی ورجات کوسینے کے کیوسے اور زر نقدا ور نقرا و مساکین کونیاز کا کھیا نا

رحمت فرمایا" (۲۳) جنوری میم ۱۶ خد تنزارون ملازمون اور خرماشوں پرزر ہیں اطرح موتی تھی (۱) تضورا نورنے تقو خاصة راش رحام) وخلست سەپارچەدىك رقم جوا ہرا دراتىدگھا ب سه پارچه لینے دست مبارک سے مرحمت فر مایا" " راجه بعبولانا تھرنے حضور میران بیر کے عرس کے ذالض کوفیر وخوبی کے ساتھ انجام إوشاه نے انھیں خکھنے ش ارجہ اور سر تم حواہر مرحمت فرایا " "موادی تنیعلی کمیدانی کے عهده پر مقرر ہو کے . بادشاه سلامت کے انکواز راہ عنایت روانه خلعت بنج مارج وسدر قم وإهر سيم عزز دمتاز فرايائه دسر راير لي المعنا شاعر ری صرت با دشا و سلامت صورتطب صاحب مزار پر دونن افروز موسی مراه کے جرمحل بنوا یاہے اُسکنے خاند کو ملاحظہ فر اکر تھیپر سندوں کے انسرکوا کی۔ جوڑا و وشالہ مُر<sup>ت</sup> فرايي رسارجون المماء) رس" إدشا وسلامت نے سیرابوالق سم خال کے ٹرے صاحرا ہے سیر محکر ضا خال کو علىت ش برجها درسه رقم حوا هرسي سرفراز فرمايال ين الرثمن خال سے ارتبے سرمجه الرحمان و شاہ نے ایک جڑا و رشا لا در کرم الدولہ مہا در تہور حباک کے خطاب سیے مغرز فسوا یا یہ ۱۳۹ جنور تک رس) تفلید کی دوانی پر نواب یا رخان کالفرعل بن آیا - بادشا وسلامت کی طرف سیخلمت بارچراور دور قرموا برمرهت کے کے دورار اکتور معاملی (۵) لالد شوخی رام دلیل کو فلکت مش با رجر سه رقم جوام را ور در سور و بیم نیسری مرا ه سیلئے عنا كى كى كى ادرا كى محركى بى مادى سى بارى مرحمت بدوى ، (١١/ نوتېر المار ما ماد توتېر المار د كار نوتېر المار د كا (١)" إوترا وسلامت في المعلى والمعلى والمعن المراهيم ذوق الونكست ش

عنايت كي ده يون ماع) (٤)' مرزا غلِا م فخرالدین کوعه زُه نظارت سے حصُول کی تقریب بن حکیت ش ایرجه در مما جوا ب*رِورهمت فر*ایاً اوربیگم صاحبه که دا او حبین مزاکوخلعت بنج یارجها در د در فرجوا هر مرحمت فرایا<sup>»</sup> ‹ مْ ﴾ إ دشاه سلامت كى طرف سے تعمگوا نداس كۇللىت رىنج يارچە و دو رقم جوا ہر اورلومت سيتم وكيب رتم جوابراً سنك كماشته كوم ثمت كياكيا " دم. وسمبر تاشام) ۹۱، مزدامی تقی بها در کو جو کفت سے آئے ہیں بادشا ہ سلاست نے ایک کمؤا ب کی قیا ، دوشاله گوشواره مدستار مسرقم حوا هر مرحمت كرك مغرز فرما يا مختا دالدوله دحيدالدين خال بها دركو ت رننج يار جدا در سدر تم جوا مرعطا فرايا" ( ١٥. ١ رج محله مارع) فقرامشائخ اوردرو فيتنوي وتكيري كالحورا ساكرشمه ملاحظة رطيئ ۱۱)' درگاہ شاہ بوعلی فلندرواقع پانی بت کے خدام نے شرک بیش کیا مصور والانے دہش انعام دسے جن فقیروں نے صفرت خواجمعین الدین تی کے عرس تربعت کی ایگار کے طور کرادر ح خاص پرخواجه صاحب کا مجنٹرالگا با تھا۔ با د شا وسلامت نے ان کوایک سور دیسے نقدا وزهری چراغ درگا میں نزرکے لئے مرحمت فرمایا اور کھانے کے نوان کھیجے اورز رِنقد دستور کے موافق منرِت تطب صاحب کی چیزای **کیلئے بھر تھی**یم فرایا میزان شاہ در دلیش کو جو ک<sup>ورمن</sup>ظمہ کی زیارت كيك كئے تھے را بشا وسلامت نيكييں درسية مطافراك ، د مارجولا في مصافرا (۷)" حضور غرمیب نواز مخواج اجمیر کی میندنی روا نگی کے لئے تیار تھی۔ با دشاہ سلامتنے ایک سور دبیه مزرا بها درنشس کو میندنی کیلئے مرحمت کئے اورسا تعربانے کا حکم دیا۔ اورایک در چرب و و مددا د منط فراخنوں اور سائبانوں سے ساتھ میندنی کے ہمرا مکر دیئے ۔ اورخورا و لیا مجد

، میندنی کی مشالیت کیلئے تشریف لا اسے بھرمیلہ کو زصت کرسے مراجب فرائی۔ " چەند خواجەمرا ۇل نے سفر جج كارا دە ظاہر كىيا - با د شاەسلامەينى ہراكيك كوخرچ را مكيلكے وسورومیرعطافرا مئے'ڈ ( ۱۰ جولائی هم ۱۹ ماء) (۳) '' زوراً درحیند کوتکم ہوا کہ پانحیسو روہ پیر حضرت عرش آ دامگاہ داکبڑا نی *کے عرس میں خو*ر ا جاکر صرف کر در حکم کی تعیل میں زور اور حیند نے نوانها کے طعام محل میں بھیجوا د کے جسے مسردار والور [دنگیراشخاص بیق بیمگرد یا گیا میصنور والانے فاتحہ تار ھی اور فیکس یا بینج روسیرا ور در دنیشو**ں ک**و . ایکِ فرد کمبل مرتمت فرما کے ۔اور پھرا تشبازی سے نظار وا در توالی کے سننے میں صرف يومر يو داگست هم ۱ مارو) ربه 'محضرت جهاں پنا وحضر زُطب صاحب درمضرت مرلانا فخر صاحب ا درمضرت عرش اُرمُكاما کے مزادات پرنشریف کے گئے گیارہ گیا رہ روسیہ اور گلاب کا ٹیسٹہ ہرا کیپ مزاد پر نذر دیا جائے ج و دسرے اولیا کے کرام کے مزارات بڑھی حاضری دی اور ہرمزار پر اینچرو سیر نیاز کے لئے واکے " (۱۷۱-نومبرمسماع) ۵) محرعلی در ویش ما ضرمح اور مکم منظمه جا نیکاا راده ظاہر کیا ۔ بادشاه سلامت نے پیس روپیدعنایت کئے خواجمعین الدین تی کی درگاہ کی نیاز کے لئے ایک جاندی کا جراغ -ایک نقارہ کا جوڑا۔ ایک اشرنی اور مانجرومیر میندنی لیجانے والے نقراکو منے سکتے ۔نواہب ا جعل کوچار یوں کے لئے بانجسور دہیہ عنامیت ہوئے ۔اور سور دیمیہ حضرت خوا جرغرمیب لواز کی ارگاہ کے سے اور اس سرار جرد کیل تعینہ کیلئے چواروں کے میلی تقریب میں عطاکئے حضرت عرش آرامگاه داکبرزانی) کے عرس کی تقریب میں ایک ہزار توڑسے محلات ہی یں اور مائی پوتورسے امرای تقیم کئے گئے " ۱۰۱ جولائی ساماع) ر ۱۹" فرقهٔ مداریه مکنگ کے سرگروه ایرانی شاه کوبا دشاه سلامت نیفنت سه مارچه ا د ر

ِ اشرفیالعطا فراً میں -اور اُن کے مربدوں میں سے ہرا کیے کی دعوت فر اکرسب کو دل نشا وکیا اوراسکے ساتھ نقدی بھی مرحمت فرائی " و ۱۹ مارچ علم مایج) رے اُحب دستور قدیم با دشاہ کے حبم سیارک کے وزن سے تراز و نے بلند لیے ہونے کا شرف حصل کیاا در دزن کے موا فٹ غربا اور شخفین میر خرات بقیہ مرکیکئی ۔ ارشا دہوا کہ ہاری دادی قدسیہ بگرصاحبہ کے عرس کے مصارف کیلئے مرزا عبار ملٹرشا ہ لوایک سوزیجاس روبییه دیدگیجا ئیس ماکان تنظام بیرکسی تم کی دشواری نهوٌ دی ایراع مشاعی دم''چونکہ باد نتا ہ سلامت کی طبیعت کمبیقدر ناساز تھی اسلے منجموں سے کہنے کے موافق عله کرط سونا بیاندی صنورانور کے جم کے برابر تول کر فقرا وغربا میں تقیم کر دیا گیا اور کالے كمبل بجي ضرورت مندول بي باسط كيُّ (٣٠ ـ اير بل عُناه اير) ۹۱) زبیج الادل کی بارهوین ماریخ کو مداری شرب نقیروں کی ایک جاعت حاصر دربابرا ہوئی مصوفی قادر شاہ کوخلعت سہ پارچہ مرحمت فرمایا گیا ا در حکم ہو ا کدان سب کوا بکی مرصنی کے موانق کھانا کھلایا جائے ہے۔ د.۱۔ مارچ مثلا کے ا تعمیات سے دلیبی دربیہ صرن کرنے کا ایک مہل انحصول شخدا ورتجرفیا ہے کی نہات السایددارشاخ کے بادشاہ کواس فعت عامر کیطرت کانی توجہ تھی تلام ملی میں ہر امحل کے یاس نهر بهشت کے کنا سے ایک بارہ دری سنگ مرمری بنوانی ادر حام شاہی سے عقب میر يك كنوال تياركردا ياجبير مايريخ ذيل كنده سے و-ے قلمی*یں میرامحل ادرحام کے درمیای حق سے حبیب* چارگز کے عرض کی" نهر مشبت" جاری تھی ۔ اسی ہرکے کنا سے بارہ دری تھی جواب مرزافرو کی بارہ وری مشہورہے ١٢

ظفرتعيرست داين چاه شيرين كه ابش تربت فندونات است م<sub>ویدا</sub>خیمهٔ آب حیات اثبت ازين خوشتر نباشد سال والمرمخ تلعه کے باغات میا سیخش" اور" متاب باغ" سدابهار سزه کی رعنائی اور نهرو بمی فرادانی ا سے جنت کا جواب تھے ۔ بہا درشاہ نے ایک جونا سنگ سنج کا متاب باغ میں اضا نہ کیا ، ادردرگاہ قدم شریب سے حرض میں سنگ سرچ کا حکم محل دیا طفر محل بنوایا یعیات نجش سسمے مغرب میں اُکولی کے قریب ایک خولصبورت مسجد منوائی۔ درگاہ منا رشریف کا مجر از ندھی سے الركيا تها با دشاه ن المساع مين از سرزوتعمير كرايي حضرت قطب الدین بختیا رکاکی سے مزار پُرا نوار پرصندل کاکٹر سرم سالہ میں نعب کرایا تعاتین سال کے بعد درگاہ سے سامنے ایک نہایت عالیثان ا درخونصورت دروا زہتیارکرایا میرعارت دخلعت دو ثناله - تبائے تخواب اور سرتم حوا ہر سے مغرز وممتاز فرایا محرد ممیر کوخلعت بربار بير ادر دور تم حوا برعطاكيا - اورز بابغين ترجان سے ادر تاريخ سطيح ارشاد فرايا :-این درعالی چون شد محکم بناحیث المراد گفت ول سال بنا- با <del>ب ظفر باینن ده اد</del> وركاه كم متصل ايك عاليشان محل نياركرا يا حسك كهندراب مك نوصرخوا بي كريه ہیں۔جھاط محل دِنصل درگاہ تعلب صاحب کی مرمت خسر دا نا اوالعزی سے کرا ڈیُ ا ورجب قطب صاحب ما ضربوت اسی می قیام فرات شھے درخقیقت انھیں کی مرست کی بدولت میسل اسوقت کے قائم ہے۔ با دشاه كونوش كرك ك كي التي التي الله خال في المين المراه كاينده اوراق مي ا ندرنا ظرین ہوگا) درگاہ کے ترب ایک مسجداور حویلی بنوائی ہویلی برطعبرذیل کندہ ہے۔

از سال بناء نه بررگاه يرحن فرم مزد آگاه . بواثنت سراز دیا به دریلی مِنْ مِنْ الْمِنْ اللهِ مِيرِ مِنْ اللهِ تاریخ مبحد: پ حمسالين خان ماك رسرشست مسجد بساخت يورنجبن عمل اے ظَفَر بهرسال آکرشیں فامدام " فان و فدا " بنوشت عيدگارشمس الدين التمش کي مرمت ٻو دئي ۔ صفا دا د این مبحد کسنه را تنظفرعيل برترمسيسه وأخون جي بريرسيد سال مرمت زعقل مستحفت آفيس نيك مروندا سيكم لأمدكي عارات ديران برحكي تقيس مصرب ايك وومنزله دالان اودخنصرسا بإغ باقي انهار بادشاه کبھی ہموا حوری کوتشر بعین کیجاتے تھے اور سبگیات وہاں نشانہ بازی کی مشق کیا الرتی تھیں تلعہ کے اُس تُخ برجو دریا کی جانب سے بادشاہ نے ایک جدید در داز ، بنوایا يرسب ويل كتبراتبك موجودسي . كُشت چوكتمسيك ليفبنل إله اين درخوش منظر وفرحت نزا گفت نرد سال بنائش نظفر باب فک*ب جا* و وجب ته سبا یه با و دانشت اُن کمنڈروں سے مرتب گی کئی۔ جنگے نشان انجی کمک باتی ہیں۔ اُن الملول اور وليول كى كيا جراسكتى سے جو غدر كے برا شوب فتن كا شكار ہوئيں -سب کهاں پیچھلالہ وگل میں نمایاں ہمو گیکس فاک میں کیاصور تیں ہو گئی جو منیاں ہوگئیں فلم فتكسته رتم نے فیاصی کی شالین نقل کرنے میں کا غذکے کئی سفر سِیاہ کئے کہ کتھیں کتے رہے کونیصیال س موقع پرہیمل ہے۔ گردل نے سرمانا رقابواس نامبھوریکسکا ہے ۔

ہے یہ سے کہ ظفرمروم کو ازل کی سرکار سے دومیس ملی تعیں۔ شاعری اور مخاوت کیکن کھیں۔ کا بلدان دونوں سے گزاں ترتھا شاعری کا سرایہ جو دستبر دز اندسے بچے رہا تھا۔صاحب کجیات نے اہنے اسا دکے نذر کردیا۔ اسکی فعیس آیندہ اورات میں نذرنا ظرین ہوگی سنا دہیں کی مثالیں تباہی کے بدہمی ولی کے درود ہوار پرنقش تھیں جے نیاونری کی گروش سے حصل در

طع كا مرادف قرار بايئ إ

موت مانگول نوسے ارز دے خواب مجھے ڈو سبنے جاؤں تو در ما سلے پایاب مجھے

## احوال سلطنت

بازآ مرم برسرداستان بهادرشا و نے تحت نشین ہوتے ہی انگریزدں کوائن وعد وکھایے اور تبدیل کا دور داستان بہادرشا و نے تحت نشین ہوتے ہی انگریزدں کوائن وعد وکھایے اور تبدیل منا و نہدا کی جراجہ رام موہمن دائے سے ولایت میں کئے گئے تھے ادر اپنے سینیکیش میل منا و نہ کی اور ان و تو کی گیا ۔ بدیمتی سے اسوقت سرحال سرح کی اور امنا منا کی دوا ہمت برقرار کھنے کے مخالف تھے ۔ انھوں نے اس مطالبہ کی سفارش نہ کی اور اور نہ جا اس محالی دیدیا کہ فطیفہ مقروہ میں اصافہ اسوقت مک ہیں ہوسکتا جب مک کہ اور نا و اور نہ جا ہیں۔ بہادرشا اور نا و اور نہ جا ہیں۔ بہادرشا اور شاہ وائن تام وعووں سے جو وہ رہش گور فرنٹ برد کھتے ہوں وست بروار نہ جا ہیں۔ بہادرشا

ان شرا نُط پر رامنی نهو سُے او قصنیہ نُجیر مُختتم رہا۔ اس عرصہ میں مزرامغل سبگ وزیر نے جو علاوہ کم علم اور بے شور ہونے کے خائن بھی تھے۔ میں میں میں میں اس سے میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہوئے گئے۔

بعن مین قیمیت جوا ہرات شاہی میں خلب کیا رواز فاش ہوگیااور قلمہ سے کا لے گئے ۔ انہی طبر براکھنو کے ایک شریعین زائے عامرعلی نام ملمدان وزارت سے سرا فراز ہوئے لیے اوالد ولہ

نان بهآورخطاب ہوا ۔ا و رقاعهٔ معلیٰ میں شرفاکی قد رُنناسی بھٹے گئی ۔ استا د نو وَق کی تر تی ہو تی <del>ا</del> ک مثا بره سو دبییرمقر مبردا -اور اسکے اطسے خلیفہ محرامیل کھی جند خدمتیں ببرد ہوئیں۔ كيحماص الشرخال كانتراقبال عردح برآيا . ابحا خاندان مرات سے آياتھا ۔ ا راکتاني له ما بطنیال کے عدوزارت کی مارگارایک مجدو تی میں اب بک باقی برجسیں قلیتن کا حرص ہے او مرحوم کا تطورُ زیل کندہ ہے۔ اعما دالدولم كر السنسراط بُود سهست درشيك فش قلزم غدير سانت ور دېلى بها پر نسجد سے ا الماشود طاعت گربرزا وُبیر ، خذنظیر کعبه درعب المدید سال قبیرش بر د 'وکویه نظیر'' ده ماه ده الله احن الشرخال کے عورت نے بہتنے خاندا فی طبیبو بھا یا زار سرد کر دیا۔ ان داف کستہ حکما میں ایک بڑگا إَنْكُمْ عَاجِانَ عَيْنِي تَصِيح بِحِرِ بقِول مُولانا مُحْمَدِينَ ٱزْآر "زيورهم اورب س كمال سے آر استه "خوش مزاج شِر مُلا م التكفته موت اورنها ميت نده دل شاعرتكه والمخول نے اپنے حرامینا صن امترخاں کے دوست نقالب ومحمولی ار نے کیلئے ایک ہورتیا رہیا ، مؤہر کا نام عبادار من پورہے رہنے والے تھیم آ فا جان کے پڑوس پی اوکے بڑھاتے گئے ، ان نے کیلئے ایک ہورتیا رکیا ، مؤہر کا نام عبادار من پورہے رہنے والے تھیم آ فا جان کے پڑوس پی اوکے بڑھاتے گئے ، ) اباد ثما ہ کی تعرفین میں تصییدہ تنیا کرکے در ہارمیں مہو پنے اور منزلت ثناس ذرّہ نواز باد ثما ہ نے 'طائرالار اکیش لیکک ا ایر رالشعرا منقا رمبگسیاد "رخلاب دیا و انکا پرطف کلام" آب جات کے دور پیم میں لاحظہ کیا جائے ۔ بیا احزید ا الشعاراك وصنى كنقل كئے جاتے ہیں جوالھوں نے بہادرشاہ كے صفور يس بيس كي تھى . بزرت ثابنشهاكس كاسكررك كس كئ جاكے ياغ كو بارك كوك بكوبوس نے كيا مك نحن كاشسار ہیں باکرتے سمند طبی کو ۔ یہاں ہوئے حيعناا است كونن شعريس كيول كوني ثمر كاشكهم تنكينے اس سے بنانے ہے ئے منگلاخ ایی زیں ہو سیے ایدل تا کجا فكركيح حرف الهيس اور تيمر وهوك رشته عمر شهنشاه جهان ببووسے دراز یا خدا کھلتے رہی نیایس مبتک موکے دىيى اسكوينى يى مۇرى كەبن كىرىكى كىنى ارما بحرما ترام مرسه فيا بك ولي

نے کیم صاحب کوطبیب نراہی مقرر فراکے عمرہ اکملک عادق الزباں تنطاب ویا تھا۔اب ہما شاہ ۔ سے متعر<sup>ب</sup> اورشیر موئے'' احرام الدولہ عمرہ انحکیام عندا کملک حاوق الزمان ابت حبّک کے لقاہے یاد سکئے جاتے تھے۔ اہل کمال کی قدر افزادی کرتے اور ایریخ وادہے خاص بھیں سکھنے تھے۔اُٹھوں نےخاندان تیمیر سیکی اینخ '' مهرنیمروز'' اسدا مٹندخاں غالب سے لکھوا کی اور اس نحفه *سے دسیلہ سے غالب کو در*ا برشاہی میں رسانی نفییب مہوئی"۔ بنجم الدولہ و *برا* کملک مرزاالنش فان غالب بها وزنطام خبَّك خطاب ہوا۔اور شاہ سے تنخواہ بھی متَّور موِّیکی جیم صاحب مطبع شاہی سے متمر و مصرم شعے۔ اوشاہ کا کلام انھیں سے ایس جمع ہوتا تھا۔ اور حب کو ٹی وان ، ہو اتوانھیں کی گُوا نی میں چیتیا تھا۔ انگی نمک حلالی کا نسانہ راکھے آئیگا۔اس عقام پر رسایک شعرنقل کرناکا نی ہے ۔ جونطفر کے دیوان جیارم میں شمنوں کی نظر سے محفوظ مصرف كر شمنوت كهير ومراطبينياص مردمزاج سيحكو كمرنه وخلاح عللج (کسی نے سے کہا ہے!۔ جوي*ئ رسكى ز*بان خجر لهويكا رسكا سين كا) ا دهرا دب کا دسترخوان بچهاتھا اورظرافت وَکمته نبجی کی مجلسیں گرم تھیں۔ وہاں سرکا کمپینی بها در کی السین خنبط برکئی کر سلطنت مغلیه کا دُ حو تگ بروار رکهنا بریاد سے . با د ثنا ہت کا نام کا وسطحيني يراخراجات كانضول باريرتها ہے ۔اورلال قلعه كاعجائب فا نه سياحان يوري و مالك غيرك شرب الاخطهت محروم رمتها ہے۔ لهذا با وشاہ كو تطب صاحب ميں عارت بنوانے اوروال زیاده و مت صرف کرنے کی رغبت ولائی جانے لگی اور کائے خود مطے کرلیا گیا کہ بہا ڈراہ کے بعدا بھے جانیٹن سے قلعہ خالی کرالیا جائے۔ بہا در شا ہ نظر شناس تھے اُنھوں نے ایک مجریز طرط المسن نام رسفير نا کرانگلستان هيجااور اکيتراني کي تعليد مين گرفنگ سند کے خلات ولا

یں ایبل دائر کرنے کی کوسٹیٹش کی۔اس فیمر کی سی سےااُن قدیم وعدوں کے ایفا <sub>وی</sub>کیلئے جو*راجہ رام موہن رائے سے کئے گئے تھے ۔*اپریل میں ماری سرار کا اضافہ بیکین شا ہی بین نظوٰر ہوا گرا سکے ساتھ بیشرط <sup>مل</sup>کا دی گئی کہ کوٹ قاسم کا پرگندا ورشمع پور وغیرہ دیہات جوہنوز ولیت نماہی میں تھے رز طینٹ کےسیرد کروئے جائیں 'یونی قلعہ سے با ہر ایک گزارن بھی شاہی اتنظام میں ندر سہے ۔ اضا نہ کے تعویر ہے ہی عرصہ کے بعد دلی کے بڑے صاحب نے حکم جاری کیا کہ ام مندوشانی امراکو اطلاع دیجائے کرجب اتھی پرسوار موکر بازار میں کلیں اور ساسنے سے کسی انگریزی سواری آتی ہے توا پنے ہاتھیوں کو باکل کنا نے کرلیاکوس اکرانے جانے میں فرم کیٹے ا تفاق سےاسی زا نہیں شہر دیلی کے چند با غات کی یا بتہ مرزامیلم مرحوم کی بیوی نواب ین بیگراور بهاورشاه میں نزاع ہوئی۔ ملازمین شاہی نے ان باغات پر نبضہ کرلیا بیگم نے عدات دیوانی میں شغا تہ کیا کہ یہ باغات اسکے شوہرنے مرکے برلے میں نے گئے ۔ اور ا الارردازان بطنت كوأنير تصنه كراني كاكوني حق نه تعارج صاحب حكم دياكر يرمقا ات قلوس با ہر ہیں اور ما وشا ہ سلامت کو اُن سے متعلق کستی ہم کی کارروا ئی کا استقاٰ ت نہیں ہے اُکر ملاز ان اثنائهی انھیں اپنے قبضہ تصرف میں لینا چاہتے ہیں توعدالت دیوا نی میں وعوی کرنا چاہئے۔ با دشا *و کے نوکروں نے لفٹنٹ گورنر آگرہ کے* پاس درخواست بھیجی ادراس بات ب<sup>ہر</sup> زور دیا که زنج صاحب کوشا ہی معاملات میں دخل اندازی کا کو نی منصب نہیں ہے انھیرا ہو تسم کم کارردانی سے منے لا اِ جائے گرو إن تر منظر کھي اور ہي تھا۔ آگرہ کی عدالت سے اِ دشاہ کے فلاف نیصلہ ہوا۔ اور سط کر دیا گیا کہ طعرے با ہر ا دشاہ کرستی می کا تحقاق نہیں ہے یوض ولی کے باشندوں کو بیامر بخوبی دہن شین کراد یا گیا کہ دار استعلنت پر بادشاہ کی ملیت تی نتی ہے كاص الاخاربيكي -١٧٠ مي المامار

اور سر کاکیبنی مہاور نے اُسکے تام اختیارات سلب کر سلئے ہیں۔ اس زمانہ میں باوشاہ کے ول پر جو غمروا منتوكی كامبحوم تھا وہ كيكليات مكر مكر الله علام ہوا ہے۔ تظفر شعرو سخن سے راز دل کیو مکرنہ طا ہر،مو كريمضمون سارى دل كاندرس كلترين، اس عمد کے کلام میں دوستو کی بویفا ٹئی اور برعہدی کا تخت شکو ہ اور گلہ ہے ۔ چیندا شعار بطور نمونٹ درج کئے جاتے ہیں۔ ملتے ہیں بہتے پر بین ل سے عدادت سکتے ان جانتے ہم تو ندایسوں سے مجتب سکتے ارادہ اور ہی کھے دلیس لآ ما برزمان کھے ہے۔ ۱۷، کریں کیا اعتباراً سکاعیاں کھے ہم نہاں کھو ہم ن تنگ کیوں ہیں صیاد اول تفس میں کرے (۳) خداکیکو کسی کے بیاں ندس میں کرے کیا جو شخصیرے ساتھ لینے دلیے وہ ایچو (۸) مجھے بس جیب ہی مہتنے دوکھارانے زارک میں ہ یں خوب جانتا ہوں نامعتبر ہیں باکل (a) تم لاکھ عہد ناشے قول وقسم سے لکھو جَبَيك كِسان تحرِّم تحييط ن صاف ليس (١٦) اب دل بور کدورت به بین خلاف این اب جو کھتا ہے وہ یہ کا میکو لکھتا تھا کھی (۵) دیکھ لوائس بت بے بیر کا بہلا کا غدز جنھوں نے رنگ مری عز وشان کا بر لا (۹) ہے ایک ایک سے لینا جمان کا بدلا إ سكه وم وكنايه كوني كيا المسكظفت م (٩) حبكي آك إت بين سوطرح كايبلو شكل نہ ہم راہ د فا بھولے نہ تم طرز ستم چوکے ۱۰۱ جوابنی بات تھی اس نہ تم حکیے نہم کیے وه کھاگئے سوارمرے اکے قسم جھونط ۱۱۱) اور پھرہے یہ عویٰ کہنیں کو لتے ہم بھونط مُنْرَبِرِعِمْدِالِ بِانِ شَكَنِ الصَافِ كُرِفُلِينِ (١٢) كَيُ تَصَوِّدُ خِيرِ عِسَاتُهُ كِيا وَلَ وَلَم يَلِط تمعاری بات کاکیا کوئی اعتبار کرے (۱۳۷) سر قول دے کے کئی بارتم ظَفَر سے پیلے ہ فیریان تھے مرے ماتھ تھا اے کیا کیا (۱۳) ہوگیا کیا کہ جوسب تم کو فرالموش ہوئے

اس پراگنده دلی کے وقت و وقتی ارستیاں او شاہ کی بے لطف زندگی کا سہاراتھیں اول وزاب زمنیت محل جنیر اوشاه خرار جان سے عاشق تھے تیام سکیات سے زیادہ ان کی عزت دسنرلت تھی۔ بادشا ہی سواری کاڑی میں سولہ گھوڑے گائے جاتے تھے اور انکی مجھی میں مٹھر حالا کرکسی ووسے رُمیں کوچوکڑی سفیادگی ا جازت نہمتی ۔ حار علیجال وزیر مطنت رخصت لیکر کفت و سیم نے قلم کا سار انتظام اپنے إند میں لیلیا ۔ نوابر امجبوب علنماں کی معزمت متناری کے فرائض انجام وتبیں کیٹی گری کی تنخواہیں ابینے روبر دنقیہ کمزاتیں ۔رزٹیونٹ سے بس بروہ بھی کر کلمہ د کلام کرتی تھیں کا پروازان للانت ا کے نام اسکام جارٹی ہو گئے تھے کہ س دساویزیر نواب زمنیت محل سکیم صاحبر کی تھر نہووہ يمِ تَبِر ہے -ايک مرتب بيار ہوئيں تو نواب فرخ الباد كے طبيب خاص كيم الم الدين خال كورز جنرل کی وساطت سے اُ سکے علاج کیلئے طلب کئے گئے اور حبت کے سیگر صاحبہ کا فراج آورس روجت نہوا ثباہی نہان کیکھے گئے۔اُنھوں نے ایک مکان شہر میں نزید کرناچا ہا توجان شار الثوهرسنےارتبا وفرایا ۔ يرحب لكنهم مرك كمرك قرس ندلو سكتاب كون مول مكال متبين له اور لا اس کنویں پر دیلی بنوائی تو با دشاہ نے دست خاص سے سب فیل ایکے رقم کی جو اسونت مک محل کے در دازہ پر موجو د ہے۔ شدبركل سال بنا" ايس نما نُدُرينت محلٌ كرداك تظفر زمنيت محل فمير تصريبل المرزآ دسنے نہایت خندہ میٹیانی سے یہ باریخ ایک رحیب حکایت کے خمن مرابتا زوتن کے نزرکر دی ہے۔ نرخ بالاکن کدارزانی ہنوز اا نواب ما مدعیلخال وطن سے دائیں آئے تومنصب محماری دوبارہ کا کرنے کے لئے

ملہ دوران کی خوشا مدکی۔ اُ کے فرزند شہزادہ جوا*ل خبت کوایک س*قا ہنے کے کھلو سے اور پر اسے ندر کئے ۔ بیندرہ ہزار روپیہ بطورنذ راً نہ اور پانٹے اشرنی شکرانہ با دشا وسلامت کی خدت برمت میں بیش کرکے اپنے عہدے بربحال ہو ئے کمین انتظا اُت برستور ملکۂ عالم کے قبصنۂ تدرت میں بہے۔ اور وزیرالسلطنت بادشاہ کے نتار نہیں مکہ نواب زمنیت محاسمے کارپر دارتھے مززا دارانجنت اورمزراشاه رح وليهد بإدشاه كخطف اكبرمزا واراتجت تنصه وكيتها لنساء سكونبت مزاسلما شكوه ربرادراکبڑانی سے بعلن سے بیدا ہوئے تھے۔ ایکی ابت زمانہ حال میں کمرو خمخانہ جا دبرنے شهرت دی که وه مولانا فخرالدین شبی کے خلیفه تھے اور اپنے باسے صرف بالله برس تھو کے تھے لیکن یدا نسا بنہ بے بنیادہے بھٹرت فخر دہلوی کی وفات کے وقت بہا درشاہ وس بر<sup>س</sup> نعے-اور وَآراكو تواكےصاحبراده عضرت تطب الدين كي جي زارت نهيس جو ئي -احن الاخبار مبني مورضه ٦. فروري منكشاسه كانامه كار رقمطاز سب كدر مرشد زاده أفاق مزا وليعهد رہبا در کی مجینیوتیں سالگرہ کی تقریب کے موقع پر اوشا ہ سلامتنے انھیں ووانسرنیال حمت فرائیں ً بہادرشا ہ اسوقت قمری صاہب ۳ ، یا ۴ ، برس کے تھے ، لہٰذا اِب بیٹے کے دران صرف بارہ برس کانہیں ملکہ اطھارہ برس کا فرق مجھنا جا ہے۔ اوراس لحاظ سے دار انجنت کا سنر دلادت غالبًا مستو المه ياستكه في المعتما -بهرجال دلىيد نوايب زمنيت محل ك" نورجهان" بنينے سے خوش ستھے اور اُن كى چا پارسی نکرتے تھے بہا در شاہ بگرکے بس سے اسلئے بڑے سیٹے سے ناراض رہے اور اب دومر ک لخت جرمزانتا ہ کرخ کو جاہتے تھے،جودلیدرسے چوٹ اور دومرے مرتب زا دوں سے برے تھے۔ وہ سب شہراروں سے زیا وہ قابل۔ داشمند بیخاکش اور ہونہارتھے

نشأنه بازاليسے زېر دست تھے كراستا دردق نے انجى تعرفیت میں كهاتھا: -شيركردول كوبومسكل التهست تيرى نجات تا نسرطائرا یک پرنده نه زکے سکے منظور محمد وجب پر نسکار پرند ہو سعاد تمنیدی سے والد ما جنری اطاعت فرض بیجھتے ادرکسی طرح اُسکے خاطرمبارک پرانیی ارن سےغبارنہ آنے دیتے تھے۔ نواب زمزیت محل کیءنت و توقر میں کوئی دفقہ فراگڈ نذكرت اوربوقع موقع سے أبكے فرزند حوال مخبت كى بھى خاطر تے تھے ۔ ملك وورا ن كى خوشنودى مزاج كانمره تفاكر بعض ضرمات سلطاني أسكے سپر دیھیں اور کام اراکین دربار الکی عزت دلیهدسے بهت زیاده کرتے تھے۔ دولت مندی میں اینے سب بھائیوں سے فائق تھے اور سکا ایک اد فی نمو نه پیسپ که ایکیازا مسکی مکان کی دیوارگریژی . با هرسی اندر کا سا دا صطیمن کسنے کا تو و کھاگیا کہ کلا تبوں سے عبسے رہو کے دوصن دق انٹرفیوں کا ایک ویکچیہ اور ویریکا ویمیه با نهر کارگر راسه مین و آن کوشکار کا بهت شوق تھا ۔ا در محبیب آیا دیسهارن پور۔ كاشى يورك مىيداقكنى كے لئے جا ياكرتے تھے۔ اكيبار تركارسے واليس ائے تو كم سلطاني بموحب مزراجوال محنت أستكے انتقبال كيلئے غازى باد كے تصحيحے كئے راوا ثناس اللہ اپنے نے چھوٹے بھانی کو خلعت سہ بارچہ وسارتم جوا ہراور سپرو تلوار سے شاد کا مکیا تمریہ الا کم لعُمْ علی میں ہیوسینے توبا دشا ہی تو پنجا نہ سے سرو تو پوں کی سلامی سروو ٹی ۔ نوا ٰب حا مزینے ارہا ر نے ایک اخرنی بزر کی اور با دشاہ سلامت ایک وستا *برلرب* تبط<sup>رہ</sup> مقیش کے گوشوا ڈکے ساتھ۔ایک دوشالہ۔ایک کخواب کی قباسہ تم جوا ہر۔ ایک سپر۔ایک شمشیر شہر لیے کوادر مراخلعت السكيم ابول كوم حمت فرائب اس العام كاأن ددا شرفوں سے مقابلہ کیجئے جوم زا وليعهدكوسالكرد كيموقع يرعنايت موئى تقيس ببين تفاوت ره ازكجاست ابركجا استا د ذوتن ایسے مبارک موقع بر کمیو مکر خاموش رہتے۔ شہزا دہ کو '' تا بی رہم'' قرار یا

ا دَرْطَعُهُ وَلِي نَدْرُكُرْ رَا نا ـ تصدصيدا فكنى كياجيدم میرزا ننا ه رُخ بها درنے وامن وشت لاله زار ار م و تحبیب سے ہواسا را نہ کیا اُس شکار اُنگن سے صيدكوني سوائسے صيدوم مو*ئے مسکن بذیر دشتِ عدم* مرغ وسيمرغ ا ورغز ال ومكينك بسي جَكُرگُ مشتر بها درشاه ہو بہا در نہ کیوں *وہ نیکشیم* إتهيس حب تفتك لي أش ہمسراز دائے اکشف اسغضنفر ثبيكا رسي تبيم کئے شیر ز ایاں زسکا کئی ہے بجاگر دلا وران جال تحمالين اسكى دلاوري كيشم عا إاسطرح دل نے سیجئے رقم جبكهاس جأت وشجاعت كو وصعتِ عالىصاصب عالم ارسے یا د کا رعا لمیں مع اریخ "نا نی رستم" کھی اے درق میں نے تیلوٹ گرحب<sub>ه</sub> بها درشا ه نے مزرا وا را**یجنت** کومنصب دلی*هدی سےمغرول کرانے کی کو* فی<sup>م</sup> بنشش نهيس كيكن الازان كيني كوشاه رخ كي غيرممولي عزت وكرىم ناكوارتهي - اليمرتب صاحب عالم ني" أيكة قطعها بهي شكارصاحب كلال بها درى فدست مين عيما وصاحب اسے والیں کردیا اور کہلا بھیجا کرحضورا نوریا حضرت مزدا ولیعہد بہا در کےعطیبہ کے سوا او تعلیقول نهير کيا جا ديگا يُ وليهدخود توبيس بإكى اطاعت كذارى نكرت تصاور شاة رخ سے برارہ

دیهمد حود توبیسطے باب بی اطاعت لذاری ندارے تھے اور تساہ رح سے بیرارہے تھے تھوں نے اپنانصر العین باوشاہ کی خشی کو قرار سے رکھا تھا ہے تقدر شاہ کرخ کا وج ا

برُومتا جآ ما تھا اُ تناہی دلیعہ کر کشید کی لینے والدسے زیادہ ہو تی جاتی تھی۔مرزا ثنا وسرخ فتنه ونسادسے نیجنے کیلئے زباوہ وقت سیر ڈسکا ریس صرف کرتے اور قلعہسے دور وُو ر ہتے تھے بیٹ ایک عازمیں ایک سوریا ہی بادہ المتمی ۔ دس سوارا ور دوتو بیس ساتھ کیکہ وميور بربلي كبطرن شكار تطيبلنے كى غرض سے تشریعیت کیگئے اورس بفتہ میں کہ ولیعہ کر تیمبر سألكره دواشر نيال بادشاه نے مرحمت كيس اسكے خرچ شكار كيلئے جو ہزار روبيہ روا نہ فرمايا والدما جدسے نصت ہونے کے دو ہی ختر بعدا بھا ایک عربضہ ما پرا سے ہو آیا کہ مجھے مرضَ بوابیرلا حق ہوگیا ہے اوراسکی وجرسے طرح طرح کی کلیفٹ محسوس ہونی ہے۔ باوشا وسلات نے اسکے جواب میں شقہ روا نہ کیا کہ "میں دست بدعا ہوں کہ ایز دکر مرتھیں شفائے کا مال عالم عطافرا ئے ہے! اور حیندروز کے بعد ثین ہزار رومیہ خریرے کیلئے بھرروانہ فرمایا راور کھاکہ بہت جلد شرف حضوری حال کرو۔ مگر باب کی برنصیبی سے پہار کی زہر بلی ہوااینا کا م کر چکی تھی۔ شکارکی دور دهوپ نے کسلمندی اور طرحانی ۔ ولی مپروپنجتے ہیو پنجتے ایر بل سیم عربی اس ہونہار شہزادہ کا خاتمہ ہوگیا۔ تنسحضرت وليعهد مهباور تمام اولاوامجادا ورسلاطين قلعه شهزا دمكي فانتحهزوا ني سيليك سجدجا مع میں جمع بریئے۔ فاتحہ خوانی اوخیم کلام اللّہ کی مفل ہو دی مصنوروالا سے اپنی ه مرشدزا دهٔ خلدآشاں کے تعلقین کسے نماطب ہو کرکلمات صبر دسیکیں! شاہ فرائے اور کہا کہ 'حکم آئئی میں کسکا چارہ ہے بھرکر ہی کیا سکتے ہیں مرضی مولی از ہمہ ا<u>ش</u>لے۔ كل من عليها فان ويقلى وجدر بك ذوالجلال والأكرا*م "اسك برصنور والان* نغر*بیت کے طور پیشانتہا کے فاخرہ کیخ*واب کی قبار دستار یکا نوں *کے مرصع بُ*ندے ۔ دوشلے جزا دایں ادرصاحبرا دوکو مرحمت فر ما کے ۔اورار ثنا دکیا کہ متنت کے گزر نے کے بدمروم لى بىگرصاھىم كى بىمىمول كے مواق خلىت ديا جائيگا".

ووین روز کے بعدم زام دوم کے بڑے صاحبزادہ کوطلب فرماکر ہا وشاہ نے سوارول في ختى گيري كامنصب اورعلاقه جات پيري اوركمخواب كي قبا يسه رقم جواً هريه ووشاله وستارسترج بترشير فلمورا والتعى مرحمت فرايا واواز قرأه باصره خلافت يغره ناصيبه والت شير بشكيتها وادم ان صاعت عضنفرالدوتهم المالك مغيث الزمال مزرام عرعب الشرشاه سے نویدهٔ م<u>خصلے صاحبزاً د</u>ه کو مجھی تام کارخانوں کا دیوا*ب قرر فراکر'' تو رحد لقیہ شہر* ماری روا كام كاري مهرسير نعت ما ينمير دولت رنيع الدوله قطب المالك فخزاز ال مَر زا محر مظفر بنا درٌ سے خطاہ معزز فر مایا۔ ورایک مخواب می قبا۔ دوشالہ رسہ رقم حواہر متارہ كهورار إلى مي يكلي وسامان مرحمت بوا-اورت جوط صاجزاده كوسيابيول كى ليكن كى خبى كيرى كے عهده يرمقرركيا كيك المواب كى قبا . ووشاله يسرتم جوابر وتاربير يتادر إلقى محورا ياكى مرحت فرا ئى-اور گوهر درج خلانت \_اختر برح ملطنت یکه تا زمیدان شجاعت ـ نهنگ در ایک شهامت . منيث الدوله . نخرالمالك . مح لزال مرزا محدخرم مجنت بها ورَّ كے خطاب سے سرلمند فرا یا بیهزاد ا کے مترسلین میں سے کنورسالک لائم کوا میں خشک گیری کا عهدہ اور ٹلکٹ ش ایس ہور رقم جہ ہم ا نغزالمالك بها در كے مشيكار رامجي واس كوفلوت جهار بارج وسر رقم جوا مربطب المالك كي محتاري ا كاعت ومرتمت ہوا گو مبندر شا دكو مرز آنمس المالک كى بنيكارى سے عمد سے كى تقريب ميضعت اسريارحيه- اور ووقم وإهرسي مغزز فرايا -صاحب کلان بهادرکے نام شقہ جاری فرایا کرموضع انہ جو ثنا نبرارہ شا مدرخ مرح م کی کلیت میں تعانینه امیری وفات کے بعد ہمنے اسمی اولا د کومرمت فرایا۔ سکا با قا عدہ انداج بونا عاسيئے يا كركستى مركى تعطى واقع نهو الله اصل لا خبار سناشاء

باذتهاه كواس لأتق اورقابل بيليكى وفات كأخت قلق بهوا ـ اولاد كا داغ يبيار بريرير ار کے تھے اور ایک من شہزا دے مزابلاتی نام کی دت پر جو صرف گیارہ بارہ برس کے سن میں دنیا سے سدھارے بڑے در دسے کہاتھا۔ گل بھے تواس تمین کی ہوا کھا کے بھر رہے وہ کیاکریں کمفیخہ ہی کھلاکے جھڑ بڑے داور اسی صمون کراشا و ذو ق نے ترقی و میراینا کمال دکھا دیا تھا۔ كَلِّ عِلاَ عِجْدَ وَمِهارِين لِيصبا وَهُلاَكُمُ مِسْمِتُ الْغِنْجِينِيةِ ، وَجُوبِن كَلِيهِ مِرْهِ السَّكِي کیکن مرزا شاہ رُنٹ کی جوانا مرکمی نے صنیعت العمراب کی کمر توڑ دی اور حسرت نصیب! دشا کا روا لم کی تصویر بنادیا ۔ مری صورت مرے یا دست میجانی نہیں جاتی یفقت ہوگیا ہے میراسودائے مجت میں بھورکر ایر ہیں سب ہوئے جلتے بجرت ابنی تنهائی پہم اجتم ہوں ملتے پھرتے شب ترکب را مام موتی ہے صبح ردروكے شام موتی ہے ں۔ طاقت د ہوش ہے ہمسے جدا اُچھے د تمت فیطعی دی طرحایے میں مہیں سسٹے دغالیے *عظم قس*ت غا فلو بوكر نه ، تونم كوسست بين يكوسود ساعت نیکنجسسے گرلوچتے ہو لیک حب جاتے ہودنیا سے سے ککھام نه کو نی ون نه کوئی وقت سفرله تھتے ہو وليعهري كأقضيه المضيه مرزا شاہ رُخ مِرحم سے دائمی مفارقت سے بعد او شاہ کی سلی پشفی کا دسلے مردف ا زمنيت محل تميں بالسكے لاڑ ليے فرز ندم زاجوا سخبت بيگر كوارز دبيرا ہو ہى كە اىكارنىظر

طنت قرار دیا جا کے۔ با د شاہ بھی ہم خیال ہو سکتے تربب تھا کہ خلف عزول کرانے کی علی الاعلان کوسٹ سرکھائے کہ ۱۱۔ جنوری میں الاعلان کوسٹ سرکھائے کو مرزاداً ہو گئے ادرخانہ جنگی کے لئے میدان صاف پڑگیا۔ ماد شاہ نے مزاجواں ر ولیهد بنانا یا بالور مینی بها در کے ملاز مین کواپنی طے شدہ البیسی ظاہر کرنے اور لال طلعہ خاندان تیمور پیسے خالی *کرانے کا وعدہ حامل کرنے کامو* تع ملا ی**غلام مخزالدین** عر**م** با د شاہ کی زندہ اولا دمیں سے ٹرے تھے اور آگلتان کے قانون ورانت کے مطاتون دلىپەرىُ انحي*ن كاخى تھا مرزا جوا كخت كئى مرشە زا دون سىچھوطنے تھے اور* باد شا <sup>م</sup>ان كم نا مزدگی برمصرتھے۔ انجام یہوا کہ مزرا مخرو نے دلیمدی کی طب بر کمینی سے بیش کردہ شارکتا جو رکئے ۔انگریزوں نے اُنکو ولیعہ دمقرر کر دیا ۔اور زمینت محل مخد بھیتی رہ کیک -اسوقت لار د ولموزي كور نرجنرل شھے جن كاعد مكومت سندوستان كى ياريخ يوسى رایستوں کے بحاق کی وجہسے یا دگا رہے ۔ با دشاہ کی نذر حجر کو رز حنرل اور کمانڈر آنچھیٹ کی طرن سے سالگر دمبارک اور فرر وزوغیر وجشنوں کے موقع پر بیش کیجاتی تنمی سیسکسله لارا المبنرانے بندکروی تھی۔جوا محرز آخری مرتبریہ ندرانہ پیش کرنے گیا تھا اُسکابیان ہے ونت دربارس قدم رکھانو مجر پڑسی تیم کی ہیئیت طاری ہوگئی تھی سنے کو زوجزل يرم كى اطلاع نرتقى جب خبر ملى تو وه نهايت متعجب بيونے او زمينيه كيلئے اس ور وتوت کردیا ۔ فرہ نرولے ورملی کا ناً م سکر پنقش ہوتا تھا وہ مسلم ایٹے سے بند ہوا گرزخ بہرسے" فدوی خاص باوشاہ کے الفاظ خارج کئے سکئے اور مہندوستا فی رُمیوں کو ہاست ا میکنی کروہ بھی اپنی اپنی معروں سے با دشاہ کی نسبت اس میں بھینی الفاظ خارج کردیں قِلم ئے آیندہ انظام کیلئے آیک میٹی امزوہوئی حسیس دلیوں جدیدیجی شال تھے۔اور پرتجونر ایس بونی کرمبادرشاه کی و فات کے بعد مرز افخرو برائے نام بادشاہ ہو لیکن ملمہ ظالی کردیں اور

زینت محل کورک دسینے کیلئے ولیعہد نے پرشرطین منطور کرلیں اور مقام المرام میں ایک ىعابرە رىتخط دەھرىسے قمل موگما . اليبط المراكميني نے مرز المخروكر باضا بطروليه ربنا ديا ليكن زنيت محل بني ركيس عافل نرحیس - جائز دنا جائز رظاہر و پرٹیرہ مرشم کی کوششتیں لینے فرزند کو تا جدا رہے ملکہ بنانے کی کرتی رہتی تھیں کی در ٹرینط کی خوشا کمر تیس کیجی انگریزوں کو دھکمیاں دسیں، علوی بیفلی پیرسم کے اعمال کو سے ٹو شکے برابر ہو تے رہتے تھے دحتی کہ سرز مبرط شائد کو مرامس ممکاف رز طین و نعتًا مرکئے اورعلامات مرک بنا یا تی زہرسے سموم ہونے ی دیمی کیس توعوام نے شبر کیا کررہ بھی دست محل کی کارسازی تھی ا!) بار نی بازی کا بازار ارم تھا مرزّآ فخروا در مرزاجوآ کنبت کی مِدا مُبلاً لیاں تھیں۔ شنرا دوں سے رکات اِٹنا كيك سوان روح ته - اورا يك معتبر رادي كابيان سع كراس زانه مي وه اكثر فرايا ت شکے میری اولا دنا خی ارز دسطنت کی رکھتی ہے۔ یہ کا رخانہ اسے کو پیطنے والانہیں ا جهرى رخاممسة أزيتمور ما ظفر والدي كابيان كي ريول صرت كاكبر كلام موكياتها اسع صنعی ایک نیا کل کھلالینی و تیموری شهزا دے مزاحید رسکو ہ اور مزر ا نور الدین مرزام او السیران مرزا کامخ ش این شهزار و ملیمان سکوه جودا د ایے د قت کھنے میں او تحصركا داوده سے ایک بزار ردیبے ما ہوار دخلیفہ لیتے تھے اور ندبہب لیلنت کے حامر کوش تھے دلمن آبائی کی زیارت کیلئے ماہ شاع میں دہلی تشریف لائے۔ ان خہزاد وں کی اگر داری بیان کرنے سے پہلے بہترہے کہ اسکے جدامید کاتعادت کرایا جاسے ر مله نليروبلوي أصاحب ومستان غديدً w

مزراتيلهان شكوه

مرزاسلیمان شکوه خلف شاه عالم کا اسم گرا می اس برا تبالی کی شب تاریس میکنوکیملی ایمکتا ہے جب یک آنشام صحفی رئیو تر و جرات کا نام زندہ ہے اس علم و ورست شنراو یہ کی مبنر روری بھی اور دیگی ۔

رروری بی بارسین . یه عالی همت شهراده هنتاهیمیس وطن مالونسی هجرت کرکے لکھند مهونیا روہاں توافیت ...

ورمرزا جوار مخبت ولیهدشا ه عالم سے بے بطفی ہو تیکی تھی حبکا قصبہ پہلے نذر آفارین ہو تیا ہے اسلئے خفط آنقدم کے طور ترمین مہینہ ک نواب اود ھرا پہنے ولی نعم تھے استقبال کو نہ کسکے ریس کے منظ آتھ میں کے طور ترمین مہینہ کا منظم کا منظم

مرزا بھی خود دار سکھے۔ باننجزار سوار دیپیدل و تناگر دمیثیہ کی جمعیت سے لکھنٹوسے بین کوس پرڈیرے ڈائے بڑے لیے۔ گرشہر سے اندر قدم نہ کھا۔ انڈکارگور نرحبزل کی تحرک سے

زاب دزیراستقبال کو شکے اور شہزا ہے کو ہاتھی پر سوار کر سے خودخواصی میں جنور کیکر میٹے۔ اور نہایت تجل کے ساتھ شہر میں لائے رچھ نہزار روپیہ ا ہوار جیسین جے کیلئے بطور شکیش کے

مقررہوا ورنواب وزیرفدو یا نہ سکوک کرتے رہے مشہورہے کہ نواب اصف الدوله ایک ایک الائجی اور گلورٹی کی شبٹس پر آداب گا ہ جاکر ابر بارمجرا بجالا نے تھے۔ نواغ رکی لیرن نے لارٹر مائراسے زمانہ میں گوزنٹ اگرنری سے اثنا رہ سے خطاب با دشاہی قبول کیا آوا کی

خوارش ہو دئی کہ مرزاسلمان نسکوہ مسادیا نہ حیثیت سے الاقات کریں رز ٹیرنٹ کھفٹونے شاہزاؤ سے کھلا بھیجا کہ اتبک نواب وزیر تھے وہ با داب وزارت حاضر ہوکر نذر دیا کرنے تھے۔ اور

عندت بہنتے تھے۔اب بحکم اگرزی گوزمنٹ وہ ادشاہ ہوئے ہیں۔لہذا اُسنے ضورمباولیہ منیت سے لیس شا ہزادہ سے کہلا بھیجا کہ ہنٹر ہے میں لا قات کر ڈیگا تو اپیٹل کر دیگا بھوزیہ ا

نے کملا بھیجا کرکل اوشا ہ اور فدوی ملنے کو آئینگے ۔ الما قات کے دفت اسکا لحاظ رکھا جائے

ووست مروز صبح كوباد ثنا واور زرطينك معأمرا داركان وولت تنهزاده كي حلوخا نريش لفينا لائے۔نواب نا ظرنے طبن اُ مُعالیُ اور سب دستور اُ واز دی '' اہل دربابر جبروار ہوجا کو سحفو ہرا کہ ہوستے ہیں ! شاہ اود وسے موافق اپنے عادات قدیم کے ذرائح ہو کرسلام کیا -اُدھ<sup>6</sup> نے آوا زوی مساحب عالم دعالم بنا وسلامت "شاہزادہ نے سلام کا جواب بطر تفر اسلام د دہنے ہاتھ میں شاہ ا وو**موکا ہ**ا تھ<sup>ا۔</sup> اِئیں میں رز ٹیرنٹ کا ہاتھ کیکر دیوان خاص م**ل کی** فیکل یرا ہے اِس شا ہ او دعد کوٹیمالیا ۔ا کے الحریک بعد فرا یا۔ کرسر کا کمپنی کی خوشی بوگئی میری ہوی<sup>،</sup> متاز محل *" قریب مرگ ہے ہیں اُسکو سکرات میں چھوڈ* آیا ہوں اسونت فرصت نہیں۔ الا قات ہوگی ۔ یہ کمکرا گھر کھٹرے ہوئے۔ کشتیاں اُمیں یثیا ہ او دھ نے ایک ثنالی رومال اُٹھاکرا ہے کا ندھے برڈوال لیا گرم بہت کبیدہ ہوئے۔ اُسدن سے پونصیر آلدین حیدر کی نما دی کب الا عات نہو تی۔ اِ د شاہ کو يرُ و من تهي كيس با د شاه بوا بول تومير بيني كي شادي تيوريه خاندان ميں بونا جا سيئي جور توا لنگارشا نبرا شب سے معاموں کو بمواد کرکے تصییرا لدین میدادی شادی مزامیلمان شکوہ کی بی اُِرلی چینبرار بیلے سے تمعے ایمبزار روپیہ ماہوارشا دی کیونٹ در مانچیزارسا دیا نہ ملا قاتھے دہت جلہ ارم ہزار ل مِثْکَشُ مَقرر ہوگیا یوبنصیرالدین حیدر ! دنیا ہ ہو ئے اور اُنوں نے اِتھر اِ**ز**ِل مکالے الطركى يروورك والصحبكوشهرادى بيكم نے يرورش كيا تھاا وراسكانام" تمرحيره" عما بِهِل وَكَفْت رَسْنِيدرين سك بعدلتن كو بليج عل سے أرواليا - شا مراده كو سخت ناگوار جوا-رزاين كب إت يهوي أسف إو أم والم الم معلى المحاكم وترميره كووابس روايا بر شا الروس ایسے دل بر داشتہ ہوئے کر کر لی کارن رئیس کا سکنج کو بلوا بھیجا ۔ اسکی و تی شا ہزارہ سے بیلے ے نسوب تھی ۔ اس کے ما تو کا ملکنج میں مسلے ۔ اِسمِ زار روبیہ جوغا زی الدین حدر نے او<sup>ت</sup> لا قات مها دیا ندمفرر کئے تھے وہ بند ہو کرسات ہزاریں سے ایک ہزار خزانہ ٹیا ہی سے اور

چەنرار تبوسط زرىرنىڭ شا بزادە كويلتے بىنے - دان يېڭ كھلاكە كرن صاحبے بىلے قىرەبىر*ە ك* ا الرا ور الورجا کوش کرنے لگے اِس سے شا ہزادہ والی سے بھی ول برواشتہ ہو سکتے اور اکبرآ باد جاکر بر دو باش اختیار کی - آخر کا را **ه زیقیده تا ۱۳** همیمرل س عالم کے کشاکش سے نجات <sup>بک</sup> سكندر مقبرة كبريس مدفون موك -مرزا سیلمان شکوہ کے کئی بیٹے تھے ران ہیں سے ٹرے بیٹے منطفر بخبت ایک مرتبہ الوالغیری يخنج مالك كيلئة راجيوا نه كي طرف سننطح مقاضي محد صادق خان آخترا وربهتنت شرفا رائكه أوا تھے۔ بہت کے اِ تھ مانوں مارے مگرکوئی صورت کامیا بی کی نظرنہ آئی کئی برس کی سرروانی کے بعددابس آئے اورخاندنشین ہوگئے مرزاسلمان شکوہ نے سوروپیدا ہواراک سکھیب خریج کیئے مقرر کردئے۔ دوسرے بیٹے شہزارہ کے مرزا کا مخش تھے ۔ مدت العمرا بینے والدا حدے کا اثبار یے ہتر رہے رہیا ہ رمفید کے الک تھے نفاک پاک کھنٹو کے افرسے مرہب اُ ثناعشہ بیرا نمتیار لرلیاتھا۔ مرنے کے بعدا غا با قرکے مشہورا مام باڑے میں دنن ہوئے راؤوں سے بڑی مُمت یہ صل ہوئی کہ اسکے دوبیعے مشرف بزرارت کر البائے معلّے ہوئے۔ ادر طران سید محکوشا محبولات یے وصر کمی بیان نہے۔ اُسکے بڑے بیٹے مرزاحید رنسکوہ مع دگراعزہ کے اپنے دالدی دفا کے بعداکیرا باد سے کلمئر اسے کمٹر ایک رز ٹیرنٹ کی سفارش سے ہزار رویسے ما ہوار مرکا راود حدسے تق ہوئے ۔اسیں سے پھرسومزاحیدر شکوہ لیتے تھے اور چارسو دوسے متعلقین کو نقیر کر فیتے تھے غزت وحرمت نوب تقى ليكن لإتعركه لا بمواتها سيم ني كم خرج زياوه البينية الأي وطن كى زارت كاشوق بوا - اوروبلى كاسفركيا والرجو كجد كذرا آستے بيان بوكا نی الحالنگسل داشان کیلئے یشن لیجئے کہنگا کہ غدرمیں مزاحیدر شکو ہ نے نہایت عا نریشی سے کا مربیا ۔ا دربیلی گاردی*س ج*ال *نگرزی فرج محصور تھی* داخل ہو کرسر کا رکمینی سال<sup>ک</sup> کی حفاظت میں آگئے۔ قیام امن کے بعدا مجھے مشاہرہ میں پانجیسو کاا ضافہ ہوا۔ اور اطرح ڈیرٹھر

ا مواراس خا ندان کی ننؤاه خزا نُرا نگرزی سیمقرم بو بی مرزاحید رشکوه و ل سکته در کوعازم عتبا عالیات ہوئے اور ما مصفر شفیلا چرمطاق سے شائے میں مقام شہدیمقدیں جوار رحمت میں کے۔ إنكے رسے صاحبوں جو مزا دلیوں مشہورتھے بزرگوں کی دیجی نیجنے کے بعد لکھنو يرعسرت اورتكارتى سے زندگى كے دن گذارتے سب ميشرسے ام الله كا ال مرزامیلمان شکوه کے بچوٹے بھائی مرزا سکندرشکوہ اورائے بیٹے بیاس کرہ کی کھنا نشریین لائے ،ا درہیں کی خاک ہاک کا ہوند ہوئے ۔ کیکن ایجے در دناک احوال کی فیسا ہے شهرادون كادلى أناا وربادشا فكيتبدين بمركال منانه بازائدم برسرواسان متنهزاوه بلهان شكوه سك يُرسته مزراج يدرشكوه اورمززا فورالدين مله ثالي ميں وہلی ميرينے مبرطرح صاحب لياتت تھے تيعرد سخن سے ذوق اتش سے ملمذ تعا . با دشا ه نے اپنا غرز بھے کرخلوت وجلوت کارفیق بنایا ۔ ول سے راز ظاہر سکتے اور کمپنے کج طرت سے جوسکایتیں بیدا ہوگئی تیں انکا تذکرہ کیا ۔ اہم مشورہ سے بدرائے قرار این کم مقدر کردایهدی کی بردی کیلئے مزاحید رشکو ، بادشاه کی طرف سے وکیل مقرر کئے جائیل ا آگرہ کلکتہ دغیرہ صدرمقالت پرحاضہ کو کرحقوق ثنا ہی کے برقرار رکھے جانیکا مطالبر کریں، ادر زاجوال خبت کی دلیهدی سف کرادی کیکن به صلاح بار اور نهونی معرکا را گرزیک يبنط متيينه دالى نيصات الفافايس كهدياكه وكالت سيعهده برشهزا دون استعقر اكرنيكا ئى نظيرىسى - اور جدية فاعده جارى نهيس كيا جاسكا! گرشا نبران برس منزند تھے لینخد مفید نہوا تو ور میزی و دائجربزی ۔ إوشاه كو مشوره دياكه وه ندبهب نناعشر يقبول ربية ماكه فرا زوك او دهس دابطر كه جتى قائم بو،

ور دو زمتحد ہوکر مرزا ہوا کے بت کی دلیے ری سرنبر کرا دیں۔ بلکہ ایک سفیر شا وایران کے اپنے ہجا جائے اور ن**آ در**کے تخت گاہ سے اجدار دہلی کی حفاظت کیلئے ایداد طلب کیجائے اس تجویز اس تجویز عل می زست نهٔ ای تفی که بادشاه بهار پروسکئے مرض کواشتدا دیوا۔ ایک دن جائنچی کی تحالت طاری برگئی۔ برطانوی محام نے سیجو کر کہ کہیں با دشا ہے انتقال تریخت عال کرنیکی غرض شہزاد در میں باہمی تنبگ نر پھڑ جائے قلعہ سے با ہراکی لیٹین تعین کر دی - حاضرین درمار <mark>ہ</mark> اس دانعه کا دکر با دشاہ سے کیا ۔ اُنھوں نے معاکمشنر درہلی کونیعا م بھیجا ۔ "جناب عالی! کیا آپ کا خیال ہے کہ میری لاش آنگر زوں سے جنگ میراک کریگی؟ لیاآپ مصحاطینان کے ساتھ مرنے بھی نرو ینکے ؟ کمشنر نے خط پڑھتے ہی ملین کو دایں اللہا یا، ا در بوطرها با دشاه تن تهنا چھوڑ دیاگیا ۔انھی زندگی باتی تھی مصائب کا بیالد ہر زنہیں ہواتھ فرد قرار دا د ہرم میں کئی دفعات کا اصنا فر ہونے کو تھا۔ مرزاحيتر شكوه نصنت انى كه با د شاه كوصحت بوجائے تو كفئوس حضرت عباس ط کی در *گاہ برعلم ط*رحا ذکھا ۔ا در تیار داروں کومشورہ دیا کہ آخری وقت ہے ۔بادشا ہوخاک<sup>ت</sup> فا دیجائے ۔اللہ کی شان ۔ فاک کی طبیکی اکسیر سنگری ۔ مرض کا زور کھٹا اور چندر وزیر صحت کل عاصل ہوگئی شِشن صحت دعوم دھام سے منا یا گیا۔استا و ذوق نے بڑے زورشو کو نقید کھا۔ اور خلعت کے علاوہ نطاب نفان بہاؤڑ اور ایک اہتھی معروضۂ نقرہ انعام پایا۔ اس نصيره كاقطئه ذبل بهت مشهورس، لتثمس ازندكى جايرسطة بين بدرمنيه ہوا ہے مررسہ بھی درسگاہ عیش ونشا ط اربيالي بصمغرى توسي سبوكبراك نيتجه يرسنه كرىمرست ہيں صغير دكب نفرکے دیوان جیارم میں ایک قطعہ بندغن ل سے جواسی شبر جست کی ماید گا رہے۔ له موانح عرض كالعلما ذكادا مشر نوسشت كادرى سى رايف راينكر دور صاحب ١١

گفرترا شادی کاگفر آج بھی موکز کھی معفل ثنادي ظفرآج تبعي پوکل بھي مو د معوم په شام و سحر آج بھی ہو کا تھی پا الات كويور تبكا دن كريوسك بمي شها كيوكمه نه نوش لرنب رآج بهي يوكا يوبي باعت صحت تری روز سے دن عید کا يمن شفاكا اتراج بهي موكل هي ا ایس شب قدر ہو کل کا ہو دن روزعیب **د** جثر صحت سے ذاغت کے بعثر نہ اد گان نہاں لکھنٹو والیس محکئے اورا پنے ساتھ نیز اکا غذات کیگئے جنیر با دِ شاہ کیُ مرشبت تھی۔ م سوّت کھنٹو آجھا سااُ جڑادیارنہ تھا۔ رسکیلے بیا جانعالم کی را جدھانی تھی ۔ گلیوں ' ای*ں بُین بیستا تھا۔ ہرایک محلہ شہرعشق اور ہر*ا کیب کو جی<sup>ش</sup>ن آبا د تھا۔ مزراحیہ رشکو ہ نے نداد<mark>ط</mark> کرنے کے لئے حضرت عباس کی درگاہ پرعلم طرِ ھا نیکاا را وہ کیا۔ با د شاہ دہلی سے امداد کیکر سامان جلوس واختشام فراہم کیا۔ ساراشہ کمنٹر آیا ۔ شاہی خاندان کے نام ار کان شہر کے | رُومها اورامرا شرکیصے کی اجا ہے کہ سلطان عالم نے علم مبارک کی مشابعت کی اور خس<sup>ت</sup> مجتدالعصرف اليني مقدس التمول سيفكم طريعايا -ا س رسم کوخاص انہمیت عصل ہوئیکی یہ وجہ ہو نگ کہ مرزا حیدرشکوہ نے تصرت قبلہ ر میہ کے صنور میں ایک عربینہ مینی کیا جومنیل مسے لکھا ہوا تھاا در حبیر ما د شاہ دہلی کی فہر [ *ت تھی عریضہ کامضمون یہ تھاکہ* ہا د شا ہ وہلی نے نرمہبا ثناعثیریرا نمتیار *کر*لیاہے۔ كه كفنوك آخرى اجدار واجد عليشاه كيطرف اشاره ب يسلطان عالم شاع بحمى تحف أنظر تخلص تعاينا السي زمانه مين الكويكووز ل كيك تبد فراك كاتجربه بهوا تعااسونت ايك مختصر رساله معائب لمبيت مغوان الشرعليهم المعين كيان بس كهاتها ديباجيس فرات يس گر ملک تعبیر*ے خوا*ب کی ۱۲ بول شاه او ده نام داجدعلی سته وسنورتها كم شابى فرايس يصير سي قلميني منيل سي بنايا جاما مقا١١

کوچه و با زار میر تحقیل کمی اور دار اسلطنت ک<sup>یا</sup> شندول د نهامیت مسر*ت جو*نی دېلى يىرىمىيى خېرمېرىخى لكھنئو والو*ل كوحبى قدرخوشى بود دى تقى اس سے زيا*د و د تى وا**لو**س كور سنج **بودا**-ام شہریں ہیان بریدا ہوگیا ۔ با دشا ہوں کا زمہب شاہ عا لمراول کے وتت سے شتبہ م<sup>ہو</sup> ا تھا کیکن علی الاعلان اخلار ٹیعیت کا پرہیلامو قع تھا ۔ بہا درشا انبض ثناس تھے ۔ ساراالزم مزلاحیدر شکو ہ کے سرتھویا اور تبدیل مذہب انکارکیا حکیماصان اللہ خاں مقربے صفحے نھوں نے اس خبر کی تردید سیلئے رسا لے شا لیے کرا کے بٹہر کے گلی کوچوں میں اثنتہا را بیے بیاں كے كئے كريدافواه بے بنياد ہے۔ مزا غالتے ايك منوى كيم صاحب كى فرايش سے فارسى زان يرتكمي سبين مرزاحيدر شكوه مجته العصر مكبه زربب فيعيت بريهى اغراض تحصرع ( بخول کو براکہتی ہے لیالی مرے آگے! ) بادتناه نے ایک تاب "حقیقت ندیہب اہل سنت دجاعت" بڑھینیف کی۔ مرزا نقالیفے البيرزور شورسے تقريط لكھي اور مناص دعام كو اعلى صرت كا نبات قدم ملكتينن ير اجركرايا ك ہادر ثنا ہ نے عاشیر شینوں سے بیان کیا کم زاحید نین ویر متعدد کا غلات اپنے ہاتھ سے لکھ کر تهرشاہی نو ذربت کرلی ہے۔البتہ ایک فران صنت رحبتد کے ام اِ و شا ہ نے لکھایا ہے گئر یں تبدیل ن*ریب کا نذکرہ نہیں ہے ۔عرف یہ ب*یان ہے کہ جرحضرات المبیت سے جیت سکھے لمان نہیں ہے۔ووسوں نے باشنگان وہلی کے اطبینان قلوب کیلئے کمپنی مہا ور سے بٹ کی معرنت اُس فران کی تعل لکھندسے منگوا ئی گراتفات سے (۱۱) اُس میں دہری صنمون یا گیا حبکی شهرت تھی لینی ارشاہ نے ذرب اننا عشریہ قبول کرلیا ہے۔ مرزاا بظفنشنے رواقعی ندیہب تبدیل کیا تھا یا خلاکشین سلاطین ایران واو وھ کی مرز مصل کرنے کے لئے ایک پولٹیکل جال تھی! آج جبکہ نہ مہا درشا ،اس عالم میں ہیں اور نے مرز ا يدرشكوه واس معيم كانسكين خبس حل مبت وشوار سے - ول كا داز سوائے علام النيوب سے

ا المون مان مكتاب ليكن اسيس شك نهيس كم ما دشاه كومجت الرسبة ميس غلو أس سے زاد • تما بنناكه المبكي بمصر بموطن ظا بركرت تصد فرات ين-میرامای ہے بینیواہے علی میسے میردر دکی دواہے علی قبول ہوتی ہے اُس کی علی الدوام نماز أ بوأس ام كابرى دوست سب خدا كا دوست أكرحه برطمقنا بهى معووه براشي نامناز جروحيين كارتمن أكسيكمال ايان وظیفه چاہیئے ذکرغما مام کے ساتھ ناز پڑھ کے سدا بھر، وقیام کے ساتھ ہیں در در دلتے ہوتے ہمرہ ورسٹ اور گلا ہے بھر بھلا اس درکے ہوئے کسے کیے التجا تهیئے ابتو مرد کے واسطے بہر خدا أأب مجيس ليتحبين فلفت ربرآب كا ياحين ابن على بنده بهت ايارب متنغى نين بى ركام لين ظفر كو معتاج بذكر حيد ركراركسي كا محرمیں بادشاہ نقیر بنتے رسز کراے پہنتے اور سکلے میں سنر جولی ڈالتے تھے بھڑ تاریخ المعودي ويركيك سرك المعول بن كيكراورجاندي كي زنجير كمريس والكركشت كرت عقر سادين كومدى فرى دهوم دها مسه المقتى تعى ادرباد ثما ونَعِ نَفِيسِ اسكى مثاليت كرتے تھے ق مخرس کوصفرت مقائے ترم کی اوگارمیں لال کھارنے کی ننگی با ندھ کر ہشتی بنتے اور زیرت الى بوي م فى مشك كا نده برركه كرمعه وس كو شربت بلات تھے۔ دسویں ایخ كومونی ج عاشورہ کی ناز پڑھ رفار کے وقت عاصری کے دسترخوان برنیا دیستے تھے ۔ دسترخوان بر نیرالیں جی ہوتی تمیں اور شیرالوں پرکیاب ۔ بنیر۔ پو دینہ ۔ اورک ۔ مُولیاں ۔ کرسکے مله يلك جيمديكوا وكابيان ب- الخطيه وبزم آخر - مرتبه منى نياص الدين مروم -

کھی جاتی تقیس۔ يه دسوم المبسنت بين نه وسوتت دا رنج تنهيه ، مذاب بين خصوصًا نما زعاشوره اوراضري كاسپيوں كے زمېب ميں تبطعًا دجرد نتھا -دا ضح رہے کہ یہ نوا عدواً داب قلعہ علیٰ میرا موقت کمج ظار سکھے حاتے تھے حک حضہ ت س بر لوی دورمولانا الملیل شهیدوایی کے المسنت سے تمام رسوم بیچیرا در بدعات چیوٹرا چکے تھے رو ئے طبقۂ جہلا اور کر وہ مصوفہ کے کوئی سنی ان افعال کونظرائتے ان سے نہیں و کھیتا تھا۔ آبکه با دِنیاه پر بھی و ہایی علما کا کا نی اثر تھا۔ غظیم او کے شہور' متبع سنت' واعظ مولوی ولایت علی جو حضرت بیلادرمولاناشید کے صحاب وزقعایس سے تھے لیکن متشہادت سے محروم وسکتے تھے اسی را نہے قریب وہلی نشریف لائے۔نواب زمینت محل کے استا دمولوی المام علی اسکے مربد ہوئے۔ با د ثنا ہ نے مولوی صاحب کوقلعہیں طلب فر مایا ۔ ویوان خاص بل سبلاس ہو ایجنت ایس ے تنجے ذش کلف کچھااگیا۔ ہا د شاہ نےلب فرش کما ستقبال کیا مصافحہا درمعانقہ کے بعدمسندبرايك طرن حضرت كوشجها ياا ور دوسري حانب خو دسيطي عِطرومان كي تواضعي كي امراء درمار ایسنے اپنے مقالت پراستا دہ شکھے ۔ فرسکی قلعہ دار بھی مشر کیے محلیں تھے اور (صا ایخ عَجیم مِرون برسوائح آحری کی روایت مطابق ) با د ثناہ کے سر رمور تھیل الاتے تھے مولوی صاحبے ونیا کی بے ثباتی پر وعظ نشروع کیا۔ وزیر عظم نے بھک کرع ص کی کم ووزخ ادرعذاب کابیان باوشاه کے سامنے نہ کیجئے رکیکن مولانا نے نہ مانا ا وراہبی پڑارتقرم ا کی کر با دشاہ سبگیات ۔اور شنرا *فیے زار زار رو*نے لکے بعد حتم مجلس مولانا کومحلات شاہی کی سیرکرائی کئی- اور کیایس خوان الوان ممت کے بھرے ہو کئے نزر کئے گئے ۔ بیریجی گذار ترک ا کم مولانا ماه رمضان فلعه*یں بسرکرین ناک*ه با دشا ه اور شهزاد دن کوموا عی*ظ میں شرکت ک*اموقع ہے

لیکن مولوی صاحبے وہاں قیام خلاف صلحت بیجھاکیو کہ مکا مرا گر نرختلف انتخاص سے ور ما رتے تھے کہ یمولوی کون ہے اور سال کیوں آیا ہے ؟ ما د شاه کا ندیب دانعی گونگو کامعمه تمها به ایک دن مراسم عزاداری میں غلوتھا ، درسر ر در سرگروه " تبعیر بنت کی خاطرداری میں انہاک تعیسرے روزعرس ادر مجالس حال قال ين مركبة بوته ون راهمي سلونوسيميله كي تياري إل کسکی لمت میں گنوں آ یو تبلا کے تیسخ توکے گبر نمجھے کیبرمسلماں مجھ کو مضرت نیاه ملیان دیسوی رحمه الله علیه کے خیسفہ حضرت حسی مکری اسی عرصہ میں دن فرائے بی موسے۔ اور در بارشاہی میں و ہ رسوخ وا تتدار صل کیاج بعد کوان فرشتہ صور زرگ کی شها دت کا سبب بنا نِلَفر کے دیوان جیارم میں مندر حبُر ذیل اشعار کی نحاطب غالبًا ا آپ ہی کی زات دالا صفات ہے۔ بوكيا أيكااسطح سي البجاهر لٹ شرشوق طَفرہی تھی جے رت<sup>لا</sup> ئی سے یقیں آئے آنیے وہ کمائیگی گردش خ شمگرے جوآ نت لا ئی فازن مخزن اسراتهيس بوكفنا سمي ياس كليد در دولت لا في اس زاز سے مجھے بھی وغایت کھیر ميرق تمت تقييل و گنج سعادت لا يي بسكمنجنيه عزفال برئتها السينسر نه تهيدست كيايان حيثمت لايئ <u> به مولی معاحب نے محرم وقت تل</u>یع میں انتقال کیا۔ انگی بابت ایک لطیفه مشهور سے کرحب زمانیں وه دلی مشربعیت لائے میں ۔ دار السلطنت میں آلو کے حلت و سرمت کی محبت جیٹری ہوئی تھی ۔ ایک یق الور ملال كمتا تعاا در دومرارام يعض ضائك أب استنعتاكيا توبوك أبهايرين لودل بعكرك مين شين يرتاء ا

ىپى قصەعاشقانە اندازمىس! -مری بعداج ادھر کیونکرا ئے ہو ازخو د جو کے ہومے گھو کمو کم کے ہو ہے۔ اسمحمیر الم کے ہمسے کر وابت صاصا كياً كوب منظر كيو كمرك بو لين نسيفيب كركيو كرك يو ا اتھاری ذاھے تو ای بویدتھا كف لك كرتم بحريج ستحض بوكوني يمے جو دھتے ہونفر کیونکر لئے ہو لائى كي كين كارش فرايي آيى کتے ہو بار بازا دھر کمو کمرائے ہو منه سے نہ کہنا اِر دکر کیو کرآ ئے ہو استونيف بينم لونه بهرآ كينيك كبهي قدرت في اسرارغيب بريرده وال ركهاسي ورنداس سوال كاجواب نهايت آسان تفاكر' فاكتورٌ كمينكلاني ب. اسية زئ نرشست وثنا تراخت خوبنهائ خويش اخلعت ثنات كے شدہ اندرسفر باصدرضا خودبه إكن خويش تا سورالقصنا اس دردناک کهانی کوتھوٹری دیر کیلئے بند کرکے خاندان غلیبری ہنری بازیٹ تجل شادی کا ہاشہ دسیھئے۔ مزاجوا كخبت كى شادى ملوم ہے کہ مرزاج آ کجنت زاب رمنیت محل سے لاڈ بے فرزنداور مرزاشا ورح اً کی دفایے بید باد تناہ کے سے زیادہ عزیز نور بصر تھے۔ انجی ثنادی کتیزائی میں وہ سامان ا ایا گیا که مرزانها تکمیراور به مخهزادو س کی شا و یو س کی داستان تقویم بارسنه میوکه کی میکلفات موم ساج ومنهدى ورات واراس شروروشنى باين كرنا بيكارس البته ايك حثيديكواه كا له حضرت راتم الدوازلمير د بلوى " دمستان غدر" صفحه ١٤ و ١٨ = ١٢

یان زم نشا طاور تقیم طعام سے اہمام کی است اسی کی زبان سے تقل کیا جآ اسے۔ " تربیهٔ مغل سب جداگانهٔ تها . ویوان کی باره دری میں جدا جدامفلیس ترتب کی تعیس؛ مردریں ایک طائفہ جدایض کر اتھا۔ شا ہزادگان کی محفل جدا جدا ۔ الاز بین معزرین لگائن إجدافرقه سيام كازم جدا فتأكرد مبثير كيلئ جدا أسيطرح مرفرت كالمحفل جدائقي للشركيل عکم ما مرتها کرآئیں اور نما شائے ہے رتص وسرود سے محظوظ ہوں ۔ رقا صان بری سیکر میرطرن مرَّم نأز دا ندازتهے اورمیجبنیان ناہید نواز زمزمیہ پرداز۔ دس با رہ روز تک یمحفلیس كل الذين شابى اوررُو ما ك شهرك واسط توره جات كا حكم تها حبر كابي عليه رنقدیایس ردیمیرور می تمیت سے خواہ توڑہ کے۔ جتنے قلم سے نوکر تھے نام رنام سب کو نام صُدا ۔ وہ بھی نوکرتھا میری والرمسے نام صدا کیو مکہ ایک ننخو اہ اسکے ام بھی تھی۔ س نے متمان توڑہ بندی سے کہ لاہیجا کہ آگھ روز سے بعد ایک توڑ مجواد باکرو۔ اس دریا دلی سینقیسمر تواره جات کی مو دئی تھی رجس روز توارم آیا تھا تمام غرز و ودست حبات كحركها فاتقيم بواكر اتها - ايك توره مرطعام اسقدر بواتهاكدايك بر *حركها له ميرسيمكان كات*مام دالان بحرحاً اتحا - ايك ايك طباق م<sup>ايخ</sup> ركمانا ہر اتھا۔ جارچار بائخ يانج طرح كے بلا دار بگ بربگ كے ميھے ما ول، رخ سنبر- زرد-اُوف میانخ سیری با قرخانی -ایک شیری ایک تکین ادر کئی سے نان غرض کرا تسام خورد نی سے کوئی شے باتی نہ رکھی گئی تھی۔اسکے علاو رجن شعرالے ت ادر کے نوعیم لکھے تھے با د جو دیکہ الازم تھے گریب کو صلے فیلعت و ابعا عطا مِنُ اللَّهُ ويشركو ورقعير كُو كُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

غالب مرحوم كى رمانى ور بارشابى يى بديكى تھى د زاب زمنيت محل كے اياد سے الفول نے يہ سراككر ذربى كاركا غذير كھ كراكب سُونے كيشتى ير كوبرے كلف سے ساتھ صنوريس نذركزرانا -بانده تنزاده جوار تخبيك سربرسرا غوش بولي تنكري آج تميد مرسرا بي تف حن ول فروز كا زيور سرا كيابى اسط يرس كطرك به عبلالكما أبكر نا د بر دی کے اوسکے من ورنه كيول للني يركثني من كاكرمهرا سات درایکے فراہم کئے ہو سکے مو تب بنا ہوگا اس نداز کا گز بھر مہرا ہے رگ آ برگئے۔۔ را برابرہمرا رخيه دولها كے جو گرمی سے بسینے طبیکا يمنى فهمين غاكب طرفدارنس وكعييل سهري كدر كولى تبهرا جب سهرے کو الاحظہ فرا ! ترمقطع کو دیکورحضور کو بھی خیال ملکہ الال ہوا اساد ذو ہ ت ر کیشس کرکے ایک سهر الکھوایا: ۔ كع والخت مادك تحصرريهرا آج بریمین وسعادت کاتمے سرسهرا منگنام تریس زیباہے توسر پرسمرا سريه طرّه يه مزيّن تو گلے ميں برهي كشيئ زريس مونوكي لتكاكر سهرا ک وہ دن ہے کہ لائے در الخرسے فلک "ابش حن سے انند *شعاع خورشعی*ر رخ برنوريب ترك منور سرا الوندهي سورة اخلاص كوير هوكرمهرا تا سنے اور بنی میں رسبے اخلاص ہم والسطيرات زا ذوت شناكرسرا درخوش آب مضامیں سے بناکرلایا د کیواس طرح سے کتے ہیں تخور مہر جنکودعویٰ ہوسخن کا یہ سنا دو اُن کو ارباب نشاط حضورمیں ملازم تھیں۔اُنسی وتت ُا تھیں ملاا درشہر کی گلی گلی کوچہ کوچپہ يرييل كيا -

بهادرشاه پرنقرد در دیشی کا رنگ ایام ولیعهدی سے پڑھا ہوا تھالیکن اب حوادث ر ایک نے پنشہبت برگرد ما تیخت سلطنت پر مجھے کا سرار ذکات تصوف بیان فراتے اور ایک ناگون نے پنشہبت برگرد ما تیخت سلطنت پر مجھے کا سرار ذکات تصوف بیان فراتے اور لمابين كوبرايك وللقين كرت تمح بسلسله بيرى ومرمدى فروغ يرتما بحز وشنضيب تنرن سے نیصنیاب ہوتے اُن کو خبروعنایت فرائے مسئلہ د صرت الوجود کی تعلیم دیتے - ادر بمسمن وكككاروال بطوترك عطافرات سف وبثيترم رين كوبالنجروبير الموار لبطور مرد معاش کے خزانہ عام و سے ملتاتھا۔ اور اس طمع سے مریرین کی تعداد میں روزا فزول ترقی تھی رفتہ رفتہ یہ نوبت بیونجی کرسر کا کمینی مبادر سے دیسی سیائی بادشا ہ کے مرمد ہونے لگے۔ ایک جمداد میدخان ام بھی ام نغ شے مشرب ہوا تھا۔ رزیرنٹ کواندلشہ ہواکہ فوج کے ساہی أكرا وثما مستصلفه بكوش موك تودقت صَرورت عَي مُك فراموش كرس كے - لهذا المِكا ران فرج کو بها درشا و سے بیت کرنے کی حماً مانعت کی گئی کیکن درلی سے ووسرے با تندے س خوان كرم سے بين كلف برواندوز وستے تھے - اكرم بادشاه سلامت كوتصرف برس قل غلوتماكم فكسستال كيمش ايك صوفي كنقطة نتكا وسيحثو دلكيم اوداشغال واذكاربيل يكيه سراج المونت " نام مفتى مرلال سے کھوا ئی لیکن پیشسہ نہ کیا جائے کہ ہجرم مصا الثرت را منت نعضو الزركا دل سردكر دياتها - اوراتش شوق بالكل يحيم كمي تهين الم له مزا فالبروم نے مرغروز کے دیا چریل ی روٹ کی ہے۔ سشبلي ازمبرديه آواز مثق مشاو ما برخت گوید را زعشق

شاو ا دار دسسم در دهردی خرقهٔ بسیدی دان خسردی شاه در در دیشی این جا ایم است اد شاه عمد تطب عالم است ۱۱

نیں عمر شریف سربرب سے متجا ذریحی اسوقت کا واقعہ ہے کہ صفور انور نے راکھی سلونو کے میای تقریب بس را مربعولانا تعرکه بیجاس روسیر ا ورخت خاص کے کهار دل کواکیا شرفی مرست زمانیٔ ۔اس میش وعشرت سے دقت میں مصنور انور سنے ایک مطر<sup>ایہ</sup> زہرہ میکیرا ہ طلعت کو شرک<sup>ت</sup> مناكحت سيءا عتباروا مّيازكا رتبه مرحمت فرايا انتحتر تحل نطاب ديار دوسور دبيها بهواد مقرر ا ازمایا رایک نوامبسراا در خدمت گار<sup>ا</sup> دیورهمی بیرتفرر سکتے <sup>س</sup>ادر اعلی اعلی قسم سے مبست سے زیج عطا زمائے۔ خودار ثنا د فرمائے ہیں۔ بس دہی خور د دخواکے <sup>د</sup>ن تھے ك ظفر وشباب كے دن مح جام صہائے نا سے بن تھے دورعشرت تعاا درعب زنشاط ممست ربضناکے بن تھے مندی مل کرنهاتے ستھے ہڑدہ ا بش انت ایج دن تھے كرتي ارام سسروفا نديس ہم نشہیں مٹرا کے بن تھے مانتے رات کو بھی جاڑے کی ييتے دونی سا کے بن تھے متنى يتي تھے روزے ۔ اس كرست إرب دكهاك ون تق تھا" كلواداشرلوا" برا بناعمل كمن بي حما كي بن سط تھا نرچھ دلیں ویٹ ر دزھاب اور مذید کرنج زاری ن تھے نه په راتيس تقيس آه وزاري کې وليكف يكهرعذا كبي بن تق رسے بری میں اس کئے جیتے يتماشه بهي قابل ديرست:-مجن میں ابر وکل ہو بھر تو چھلیں ہول تما شہ ہو نشے میں زنگے گل ہو بھر تو تھیلیں ہوں تما شہر ہو له احن الاخباريبي ١٢ رسمبر الماعم ١٢

\_ بموساغ بو مینابو نا*راک ب*و م بويرسامان كل يو يعر توميكيس خربريوا وترطب ربيو ون دن دف اود الله الويمر توسيكير یژادر بایس پوسس حرا غال ادر وه مهوش<sup>،</sup> كحرطا بالائت لي بوييمر توميكيس یئیں مے اسقدر ابہ کم شہر کار مو وے بیعا لم حیا کا اینے قل ہو پھر لوگیا ت بوبا ده بوبایم بول بيراغ اُسُوتت مُلُ ہو بيرتوجي (النسكناه منوزدلين إتى ب إ اکرده گنایمول کی بھی مسرت کی لمے داد یارب اگران کرده گنا بو کی سزاس) محاسن اخلاق، ! دشا ہ سلامت با وجو دناہمھ ول کے ہاتھوں نا چار ہو <u>سنکے م</u>کا رم اخلاق متصف تعے اسکے ماشینه شین بیان کرتے ہیں کوعجز وانکسار کسرنفس یعفو وحلم ۔ ترحم اورکشن خلق الم نورون سے آ واسترویراستر شھے۔ کوئی کلم کمنت وسکوت کازباب برند لاتے اورخود ادا د نی بندگان بارگا ہے برا برتصور کرتے تھے ۔ اُو کے نوت درعونت یاس پوکرنے کلی می ا برسندكه منداسساخلاق دتوا ضع كاشريفا نبرتا ؤكرت تصف زير وصلاح بطهارت وتقويلي

) جانب اُل تھے مینہیات وممنوعات شرعیبر سے اخبراز کی کوششش کرتے تھے۔وہ یا مرکز سے بوجا بنی دینداری برہنر گاری رحد لی اور فیاضی کے ہر دلعز نرتھے ۔ انکوغر ہوں سے بهت انس تصاا ورشهور سب که جمی مساوات بیندی استفدرتھی که و ها بینے خاومو**ں کو کھلا** بغیرخود کھانا تناول نہیں نرماتے تھے۔ علما دنصلا كصحبت سيأن كولجيبي تقبي اور صحاب كمال كي خثر الرتے تھے نتاع ی اور اور ای کی انبت کیندہ اوراق میں فلم فرسانی کیجائیگی-ن كانتقال ورغالِ<del>ب</del> كَتْأَكُّردى، اريخ كاسك درست رمي كيك اس مقام براندراج صروري بوكر صفرطئلشيں بادشاه كے استاد حضرت شيخ ابراہيم ذرتی نے باغ جناں كی راہ لی-إ وتناه كوبهت افنوس ہوا۔ اوربار با رم حوم سے تقوق یا دكرسے اظهار قلق فرا ہے دہے جشن ا المتوى فرایا - ادرا كي صاحبراره شيخ محد أعيل كوخلعت تعربت سے مرفرازى نبنى - نواب مرزاخال وآخ رنتاگردووی کی مرزا نخروولیهدسے وسیلہ سے فلمیس امرد نت تھی کیکن دلیو موسیقے ادراً کے متوسل کا پراغ نواب زمنیت محل کے سامنے جانا مکن نرتھا۔ با د ثباہ وٓ آغ کی طباعی ستدباین کے مقرف تھے مشہورہے کہ فلمہ کے ایک مشاعرویں واغ نے بے المامی غزل ٹرھی حبکا شعرتھا ۔ ى كالطرح إرب نه ونيا ميس مجمرم مسطح وكمص خودرده حب آهيري بالزدهي صبُ استا دی خالی ہوا تو ولیہ دسے آور وہ کا تقرر محال تھا ۔ حافظ علام رسول و یران اُن سے کہدو ہو ہیں اس رہ سے گذرنے میا

د ذون كوميضب عنايت كيا گياا ورضدمت صلاح مرزاا سدامشرخال غالب الواجه عالى فراتے ہيں كور مزاغالب اس كام كوما دل انواسته سرانجام كرتے تھے۔ ے روایت کرتے ہیں کر مزاکو با دشا ہ کی آٹھ نوغزلیں بنانے میں اُس سے زیادہ دیر نہیں گئتی تھی نی د" ایک شاق ا سا دکوچند غزلیس صرف کهیس کهیس جملاح دیگر درست کرنے میں گئی ہے" . تظفر کا دو کلام جنالب کی " با د ل اخواسته" اصلاح سے مزین ہوا تھا غدر میں لف ہو کیا ایکم مان الله خال مرحهم نے جنکے اِس رسیب ہے وان کیلئے جمع ہو اتھا غائب کردیا۔ اسلے نہیں المها ماسکتا که با وثیا مرکوفالب کی صلح سے فائرہ مہر نجایا ہنیں اور درخفیقت باوشاہ صرف ایر یب دد دومصرم کمتے تھے اورغالب ان *مصرعوں پیغز*لیں کھدستے تھے تایہ روابیت بھی "شرا پرستی کا تمرہے . با د شاہ کہنہ مشق شاعر شھے مکن ہے کہ آخری را نہ کا کلام اسقا مہے ب<sup>اعطا</sup>لی مو-ا دراسوجهسے مزاغآلب کو کا وش ا درجا <sup>ب</sup>کا ہی کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ اور ناظر <sup>نی</sup>ین مزا کی روابت كلآخرى حسراككل فيحع بويينى صرت كهير كبيراصلاح ديرورس كرفيق بول -غرض دُوقَ کے بعد مرزاغالب کی قلعہ میں حرب قدرا فزائی ہوئی کیکن مزرادینی نطرتی شو**خی سے**! زنراتے تھے. ایک رندسلطان نطام الدین تورس *سرو*اور حضرت امیرخسرو<sup>دم</sup> کی ت کا فکر در باریس ہور اتھا مزرا نے اُپ وقت ٹیم انشاکر کے بڑھا ہے ملے دومر شدول کو قدرت حق سے ہ<sup>رو</sup> طالب تظام الدین کوخسرو - سراج الدین کو غالب د ش**اه کے چی**و طبے صاحب**زادہ مرزا خصر م**لطان نالیجے شاگر دہوئے اورا نھیں کی **طر**ن "الہامی فخراینی مشهور غزل سے ایک شعریس اشارہ کیا ہے سہ بمختر كمطال كوسكفي فالق اكبر مرمز شاہ کے اغیں یہ ازہ نہال بھاہے للها محكار فالب نوسر

چندسال سے بعد ۲ برس کی عمریس درگا ہ نطام الدین اوڑ ہر د<sub>ا</sub>لی سے درمیان ی<sup>ی</sup> نونهال نون سينياً كيا - له ك فوارول مع مم لال بواا ورسرتهر كيفوني وروازه يراويزال كياكيا! برگفرط م فتقلب زمانه سب می دنیا کاکا رفاینه سب يني بها درستعلقان وروليهكرا ا پیٹ انڈیا کمینی کی ظرمیں ہا درشاہ کی یہ قصت روگئی تھی ک**رنٹھ داع میں دارو** ہنو دا در اہل سلام سے درمیان گا دکشی سے قدیم ا بدالنزاع سوال بر کھی تھا وا بوار با و شاشنے ِ ما ملہ کو بھیانے کے لئے مشورُہ نیک دینا جا ہے۔ اور اپنی رائے لفشنٹ گور نرصو میغربی **رشا کی** جود بلی کا اصلی حاکم تھا الکھ کر بھیجی تر صاحب بہا در نے جواب دیا کہ" مقامی عهد**و** داروں۔ جوتیا مامن کے ذمہ دار ہیں رجوع کرنا جا ہے ؟ اُلقاب دا دا سبین می نرق *گیا سیهاج خطوط لفشنش صاحب کی طرف سے* با دش**ا م ک**و حاتے تھے"ے اطبالینیرورمیٹی" سے شروع ہوتے اور' کو منجھ فیتر پیفل سرونمٹ" برخم ہوتے تھے۔ گر۲۲۔آگست عصابہ کومٹر کالون لفٹنٹ کو زراگرہ نے سُلگا کو کشی سے متعلق یا دشاکھے خط کا جواب دیا تو دہ القاب تحریر کیا حرایک دوست دوسے ٹروست کو لکھتا ہے بعثی ہنشا ہ دبلی کامر تبلفٹنٹ کورز کے برابرر گیا ۔اگر حقیقیت میں اتنی عزت بھی ندھی کیونکہسی ترحم کی ب جواکھتا ہے وہ یہ کا ہے کولکھتا تھا کبھی سنظفر کر کھھ لواُ س مُبت ہے بیر کا بہ لا کاعث · اجولا ئی منششاعه کومزرا نخرو ولیو، بعارضُه منیاسی زصت بنوئے اور شبر کیا **گیا** کرا کوزہر دیاگیا ہے دلیوری کا تصریحراً بھا۔ نواب زمنیت محل نے جان ڈرکوکشٹش کی مازشاہ نے جوا کے نبت کی دلیہ دی کابا صنا بطومطالبہ کیا اور ایک محضر میٹن کیا جسیرا کیے آٹھ مبٹول کے

د خط تھے۔ اور لکھا تھاکہ ہم سب خوش ہیں کہ زینت محل کا بٹیا ولی *عبد متقرر ہو*لیکن دوسر سے ہی دن ا دشاہ کے سے بڑے بیٹے مرزا قویش نے رزیرنٹ کوا طلاع دی کم محضر پر تخطاف ا تنز اہ کا لازلے دیکر حال کئے گئے ہیں ۔اور اس *نصب کاستی سوائے مزرا قویش کے* کو زُنہیر ہے کمپنی کو مزیر کامیابی صل کرنے کا موقع الا مرز آقولیشں سے پیشر طمنطور کرالی کہ ہما ڈیا ہ ے بعد لقب شاہی موقوت کیا جائے صرف خطاب 'وشہزادہ''! تی نسبے - اور زرمیشکیش جو استوت نک سوالا کھے قریب تھا صرف میندرہ ہزار یا ہواررہ جائے۔ آئکھول پر ر دے ٹرے مجے تھے شہزاوہ نے پیشرط نسلیم کرئی ما ویسر کا کمپنی بہا درنے مرزا تولیش کی ونیہدی کا علان کردیا۔ جب یا منوساک خبرضیعت العمراب کے کان کس ہونجی واسکے ریخ وغم کی کوئی عدنه بھی ایک نہایت در دناک نظما*س سانحہ جا نگذار س*ے متا تر ہو کر کھی جو بینڈ کھنٹوں کسے ا<sup>زر</sup> شہرکے کوچہ و اور در کھیل گئی ۔ لوسے اُن اشعار کو مرشیہ کی طرح کا تھے بھرتے تھے ۔ اور ورسے اس من سنکر رفتے تھے ممل نظماب دستیاب ہیں کین اس کا ایک شعر فی الول اک زان *پرسے* ك ظفراب برنجهي كانتظام طنت بعرسيسك رن وليهدى نه نام كملنت عدر مداع غدر کی عبرت اک داستان کوئیر و برن مین شهورسها ور اسکیا ساب وعلل دا قعات د نتائج برمتعدد كتامين ار دوز بان برتضينيف و اليعن وحيى بين ليكن فلفرك سوالخ تُكاردان

لخراش مضمون پرقلم فرسانی سیے چارہ ہنیں بصدیہ بخ والم اس امنا ن<sup>رغ</sup>م کے وہ حسرت کا گھ<sup>ن</sup> تصرالفا ظين بي كئے جاتے ہيں جنكوبات مدوح سے راه داست تعلق ہے۔ منحوس فع مسر اغا زموم مهارسے وہلی میں حیرت انگیز خریں شہور ہورہی تھیں کو ج أكتنا تفاكدا يران كالجيحلاه بهندوستان يرحله أوربوكا يسي كاخيال تفاكه زار روس بندكي طرت بشِقد*ی کرنگا تیجی خبراً دی تھی ک*ام**یر کابل ب**ا دشاہ دربلی کواغیار کی حاست سے ازاد کرانے آراہے کیسی دائنج سے رہوتی تھی کہ ترکی اور فرانس نے باہم معاہرہ کیا ہے اور وہ شاہ ایران ا الوساته كيكر مبندوستان كانحته أسلف كي فكريس بير باطن غل ميا شائع تصح كمرلال قلعه يس الرفارس کی اَمد کاروزانه انتظار ہے ۔اور تصارت ٹنا چسن عسکری ایر انیوں کی نتح ونصرت کیلئے اعمال سیت كى قِلْكُسْنى ين مصروت بين الكدن جامع بحدك دروازه بكسي شرريف اشتهاريكيال كردياكه شاه فارس فرج کئے آرہاہے اور سندوستان کے سلمانونکو اسٹ کری ایداد کرنا چاہیئے عالم ہمضا ا دارد و ما پرنیج ریامیات سے دلیبی رکھنے والے نئی نئی خبریں سننے کے مشتاق کھے رسامان تفری کے نواہم کرنوایے از قازہ بشار میں تصنیف کرتے اوراً کی شہیرکرتے تھے البتدائی نیگوئی يرسبضفق تنفح كيعنفريب أيك ربردست انقلاب بهونيوالا سيحب سيسلطنت برطانيه كيط اہندوشان مین تتم ہوجا ویکئی۔ تهام مک بین افوا ، بیمیل گئی تھی کہ انگر زرعایا کو جبراعیسانی بناناچا ہتے ہیں۔ یہاں کے مرام ا در ندا هب مناکرا د زمدن دمعاشرت نناکرکے فرنگی تهذیب رائج کیجائیگی ۔ دسی رایتیں۔ ضبط کرنی جائینگی اور انگلستان کا قانون ہمالیہ سے راس کماری کسنا فذہر گا۔ غرص رعایا دل تنگستهی اور نورج بردل یکه ا تفاقات تصنا و قدررسے اُسی زمانه میرایی ا من المراح كار توس الت حنكوات مال كرفيك لئ وانتول سے كاشنے كى ضرورت تھى ربوماشول ا شهرت دی کدان کارتوسول میں گائے اورسور کی جربی ملی ہوئی ہے۔ اور ایکے رائج کرنے سے

صودبه ہے کہ جند واورسلمان و و نوں سیدین ہوجائیں اور با در یو نکر تبلیغ عیسوست میرا ، سانی یے بنیا دخبرسا سے مکسمی*ں بھائی کی طرح تھی*لی۔ ہندد مت**انی فوج اپنے ا**فسروں سے اراض اور بناوت برتباریمی راس افراہ نے با رو دیں گاگ گھا دی کارتوسوں کے استعال سے انکا، روبا به انگرزوں کےارا ب حل وعقد نے تدبرا ورد انشمندی سے کام نہ لیا ۔ ایسنے سلوت و بریج تھار سے لئے نزاعی کار توسوں سے انتعال براصرار کیا اور ایرانی نی پیمر کا وہ زریں مقولہ بھول کئے نه ہرجائے مرکب توان اختن + کہ جا ہا سپر یا بدا نداختن میر شھر کی طری چھاکہ نی رعب دوا کے نظاہر کے لئے انتاب کی گئی۔ ہ<sup>م</sup>یم شاع کو دسی سیا ہی کارتوس قبول کرنے یرمجور کئے گئے ۔ عنیں نے ایکارکیا تومنکروں کے سرکروہ حوالات میں بندکر دئے گئے۔ درسے دن پریڈیل غز ں دس برس قید کا حکم سنایاگیا ۔ اسمی وردیاں تمام فوج سے سلمنے سرمیدان آ اری گئیں۔ ادر لیرای بینا دی گئیں سپاہی نم دغصر سے بتیاب معیے کیکن اسوفت کسی نے دم نہ ادا شام کو بازار خبرشهور مونی کدو و نهرار میرای بنوانی گئی بین اورکل دو مرسے انکار کرنوا کے کرنتا رکئے جاوینگے۔ صبح ہوئی توا توارکا دن تھا اور کی کی وسویں ایریج انگرز افسیعبادت کے لئے گرجا گھر گئے یسی فرج بارکوں سنے کک کرجانجا مذہب*یویخی ت*فل قرارے اور تبید دینکو پھٹالانی ۔ تعطوری دیر کے بعد لول کے چیتے حال وکئے اورا ونسرول کوفتل کر نامٹر درع کیا۔ا جگر بزم دہجیے بیورت نوجی ادغیر فرحی <del>'</del> برا کھی ٹری موت کا مکار ہوا ۔ دن *بجرمیر طو*میں قتل دغارت کا با زار گرمر ہا ۔ شام کو باغی فرج دہل لی طرت روامز ہونی یعض انگرز افسروں نے موقع یار دن ہی بیں ایک خطاکمشنر دایل سے نام روانہ ں بغادت کا حال کھھ کا ندیشے بٹا ہرکیا تھاکہ باغی د ہی کائر خ کرسٹکے اور و ہا ہی بند در ہزا چا ہئے گر برختی سے پرخطاً دھی رات کو کمشنرکی کو کھی پر بہونجا ۔صاحب ہما و زھار كُ أَكُو مِبِلَا رَكِينَ طُو وَيَأْكُوا كُمُ فِيهِ مِنْ خَلِكُونَ يُرْهِمًا " اين دفتر بِهِ معنى غرق في الشِّك بين دا فكر مولي رضي بونى تو باغى دالى مين داخل بوسيك ته .

روسننبر دن الركي هيم (١٦ ريصنا الني المراه) كوا وشا وسلامت فريضه س ا فارخی ہو کر چرف میں بیٹنے وظیفہ طرحہ نہے کھے کہ در ایکے بل مطرف آگ کے شعلے نظرا کے روزا سوار بینجیے معلوم ہواکہ میرٹھ کی نوج باغی ہوگئی ۔انگرزوں کوفتل کرٹرالا۔دہلی ا*رای* ء انگریز حاکم کو مار ڈوالاہے ۔اور ا<u>سکے نبگ</u>کہ کو اگ سگا دی ہے ۔ با وشاہ تحیر اور رشا<u>ی ہو</u> ہائے اور شہر سٰیا ہ کے دروازے مبند کرنے جائیں ماکہ یفتنہ غطیم شہر میر ، داخل وٰلان باغیرشتیوں کے بل سے از کرمیا کر او کے شکے ہو۔ ں میوینے رزیر بھروکہ پرا جا کرا متنا دہ ہوئے اور حسب قاٰ عدوسلامی دی۔ اِنقر جُورُ کرع طِن لگے'' ہلوگ آ ہے اِس فر اِدی آئے ہیں۔ائید دار انصاف ہیں استفاینی مانین کیا سر کٹو اکر کلکتے ہے کا بل کے ڈیرے کہ چودہ سوکوس میں علداری انگر نرمی قائم کرا دی اور ماری ت سے نام ہند وستان ترسلط ہوگیاا ب وئی سکش اتی ندر اقوسر کا رکی نیست کیں فقوراً پا ہجار دین وزرہے وریے تخریب ہونی ایک تعم کی بندوق ایسی ایجاد کی سیس کارتوس دانتوں سے عا*ط کر لگانا پڑے کا ز*نوس معلوم نہیں کس جا نور کی حتمی سے منڈھے ہیں۔ ہم کو گوں نے میا حکم سے انکارکر دیا۔ نراع ٹرمکئی میارمہینہ سے بیتنا زعہ درمیش ہے۔ مکا م میکمٹیاں ہوئیں اور بم كوكون يريم يحطيبان ولوكئيس كزرايده قشد دربوتو ايك دن ايك ياريخ بالاتفاق مام مبندو یس غدرمجا دوینا نیمبیرگه سے نسا د کاآغاز ہوا ۔ ادر تام فوج جادُه اطاعت منحرت ہوگئی، بمشایهٔ روز پرتس کوس کی مسافت <u>طے کر</u>یے بہاں *آئے ہی*ت ماکہ باوشاہ سلامت ہمار<del>ہ</del> رر الم تعدر كليس اور بها داانصاف فوائس - بهم دين بر تركز كراك اين يواس فرايد كابا د شاشيخ جود اب دیا وه تاریخی تقطر نظر سے نهایت اہم ہے ادراس سے نابت ہو تا ہے کینطار خلقہ با وشاہ کے استا وزامے را تم الدولہ پیزالمبرالدبن حین المیرد ہری اسوقت حدا قد س

عاصرتھےا دراس گفتگو سے شاہینی ہیں <sup>م</sup>انھوں نے با دشاہ کاجواب'' واسان غ*در''* بیان کیا ہے جکے بنیتر الفاظ خود حضرت خطفری زبان مبارے شکے معلوم موتے ہیں۔ جواب مِنوبهانی جھے بادشاہ کون کہتا ہے ۔ بیں نو فقیر موں - ایک مکیٹر بنائے ہو کے لین بادشاہت تو با دشا ہو بھے ہما ہ گئی سیکے راپ دا دا باد شاہ تھے جسکے لطنت توسوريس يهليميت كرگھرسے جا چكى كقى ميرسے جدوا باہے ے مک بھر کی ۔ توت لا ہوت و متاج ہو گئے ۔ نصوصًا میرے جدبر رگوار حضرت شاہ عالم ا دشاہ غازی کوئیب غلام فاوز کک حرام نے تید کرکے نا بنیا کیا ہے تو پہلے مربہوں کے طلب کیا گب تھا۔اور اُ مفوں نے اُس مکس وام کو کیفرکر دار کو ہیوننچا یا مصرت بادشا ہ کو قیدسے پیڑا یا بین سال مرسِنے با دشاہ کی جانہے نمتار رہے۔ گر با دشا ہ کے صرف مطبنے کا بند دیست نہ کرسکے. لا چار ہر کرمیں ہے۔ داد انے جانب مطلنت برطانیہ رجوع کی اور انگریزوں کو بلواکراینے گھر کا نتار زمایا - لک ہندوستان ا<u>ئے ک</u>ے تفویص کیا - ان کوگوں نےصب د لحواہ انرا جات شاہی کانبیدو رواً - لکسٹیں امن دا مان کا ڈنکا بجا دمای<sup>م</sup> اس ردز*سے ہم لوگ باعیش عشرت نام بسر کرستے* بعلے اُتے ہیں ماطانی تھیکڑے سے چکے کام نہیں بن توایک گوشہ نثین اومی ہوں مجھے ستانے بوں ائے میرے ماس نز انہ نہیں کہیں تم کو تنخواہ دو گھا میں سے رایس نوج نہیں کہیں تھاری بنهيس وتحصيل كرك بقيس وكرر كهونكايس وكيهنين كرسكتا بنوات ی طرح کی تر تعاسمتانت کی نرکھو۔ تم جانویہ لوگ جانیں ۔ ہاں ایک امرسیے اختیار میں " البته ده ممکن ہے کرمیں تھارے درمان میں ہوکر انگرزوں سے بتھاری صفا نی کا سکتا ہوں. نم ابھی ہیں بھر*ے رہو میں نے صاحب رز ٹرینے کو* بلوایا ہے ۔وہ بی<del>ک</del> رمایں آنرالے یں بیں پہلے اُنسے درما نیت کرلوں ۔ اُنسے مجھے حال نعتنہ و فسا دمعلوم ہوجا ویکا اورخدا جا کا

، نسأ دکومیں رفع د فع کرادونگا ۔ گفت گینزوزا تمام تھی کہ فریزر صاحب ریز طینٹ مقلعہ دارصاح ہے داخل اوال ہوئے یا دشاہ اُنسے نماطب ہو رفرانے لگے مرکبوں بھائی یہ کیا نتنہ و منیا دیرا ہوگیا۔ یہ مْرْبِب كَالْجُكُلُوا كَيْسِالُ عُرْكُومُ إِبُوا مِيمِقْدُمِهُ دِينَ أَيْنَ كَاسِهِ تِنْصَبِ مُرْبِي بَرِي سَف سِ ن فتنه کاجلدا نسدا دہونا یا ہیئے -مباوا ہندو شان میں عالمگیر پوجا ئے اور لا کھوں ادم پور کا کشت وخون ظهور میں اُکے - بید کوگ جاہل ہیں ۔ فرقہ سیاہ جاہل ہوتا ہے ۔ان سے تقبیک<sup>ا</sup> کا مٰکالناچاہئے۔ انکو ہرایت کروکر پرکوگ اس منیادسے بازا جائیں ۔جائے تعجبہے کہ تم کو اس معالمہ کی اب کے خبر نہیں '' ریز ٹیزٹ نے بذات خاص باغیوں کو فہایش کی مگر طیاز نہ یک سپا ہی نے ایں وقت صاحب بہا در رپیندوق کا فیرکیا گرتھنا نرتھی نیگئے ۔ با د شاہ سے صن معروض کرکے شہر سے بندوبست سے لئے با ہر بھلے ۔ باغیوں نے تعاقب اور کھڑی ہی دیرکے بعد شہر یوٹ ل دغارت کی اگٹ تعل مرکزی۔ ریز ٹیزٹ بہادر فلورار۔ دستی یا بی ماکے سکتے۔ دو کا نیں لٹیں۔ اور سائے شہر میں شیطان کا راج ہوگیا۔ باغیوں کورسد کی ضرور ہوئی اورالازمین شاہی سے مد د مابھی۔اماد کاا قرار اس شرط سے کیا گیاکہ غارت گری وآنٹ زو کا بازار سندکیا جائے۔ بھوکوں نے منظور کیا۔ توشہریں منا دی *گی گئی رخلق خدا کی۔ ملک ب*ڑاہ بحكم جهاں بنیاہ کا کِسی پرکوئی ظلم نہ کرے در نہ مار مرشاہی قرار دیا جا دیگا۔ دو کا نوں پر ہمراجھایا اورلشهریں امن قائم ہوا۔ باغلی ایسے ٹرکات کسے کب باز استے تھے ۔ مبیک گفر دیٹ لیا ا ورفر مجی عور توں اوز محی کو گرفتار کرسے استکے نون پراہ کوہ ہوئے شاہی المازموں نے استحیان اح سے منع کیا۔ بصير كوشيش ان بے كنا ہم كوشا ہى حفاظت ئيں كيكر قلعد بيں ركھا ۔ لال قلعہ بير كھی غولما علدرای تنبی - با دشاه باکل بے بس تھے۔اکے صرتے تھم کے خلات یہ سب مجبوراں ملا رفستل

رڈا ہے گئے م**رزاغل مرز انتضر ملطان** دغیرہ ٹہزائے اغی فرج کے انسر بنا لے گ ا در خلام یا وشاه کوبجبرواکراه ان افعال کی رصنا مندی دینا پڑی۔ با وشا دسلامشکے نام سے حکم انکام جارى ہونے لگے لیکن اسکے الازموکی یقیقت تھی کہ ہروقت فرشتہ اجل سامنے تھا۔ د ہاری تھتے میں ک<sup>رو</sup> ایک ون ہم لوگ تھیم احسن امٹر خال سے باس مبیطے ہوئے تھے کہ پور ہوں نے آکر بمکو تھیرلیاا در مندوقیس ہا یوں پر کھینچکر کھڑے ہو گئے۔ادر کہاکہ تم سب بیدین ہو۔ ہ رسُان ہو۔انگریزوں کو حیصیاں لکھتے ہو۔ ہم لوگوں نے حیران ہوکراُن سے کہاکہ ایک فعیم ب کوارد و روز کے تھیکر طے سے تو نیصلہ ہو جائے اُن میں سے ایک دوا فسیم بحد دار تھے وا ساتھيوں كرمجھاكركے كئے " بادشاه کی پیمست ترخمی که مهتاب باغ میں اُن برمیزوں نے اپنے گھوڑے با ندھے تھے . پورسیا فر بداندا مربب ته قدا ده فیر کیابت مجین برس کی عمر کانمندر پر داره هی گام سفے کاکرته دهوتی ا بندهی دوئی بسر که ایک انگوچه سجال کرچ اصروں می اسکے تکے میں پڑی ہوئی عقب ا مے چوترہ سے در بارمیں آیا اور با دشاہ کوسلام کرکے پاس چلا آیا۔ با دشاہ کا ہاتھ کی کرکے کیے لگا ئنوبڑھئو۔ "تھیں ہنے اوشاہ کیا"۔ المیروبلوی نے اسکے سینریر اتھ رکھ کر دھ کا دیا اور کہا اے ادب، با دشا ہوں کے دربارمیں اطرح گستا خی کرتے ہیں وہ روتین قدم نیکھیے ہوگی اوركرتے گرتے سنجھلا-ا وراكسنے الوار كے فبضير پر لم تھوالا خانتير نے بھی المواد يھينج لی ۔ ايک یْدزاده نے سپاہی کا گلا درکوچا دوسروں نے خلیر کوروک لیا۔ کوکوں نے دھکے ویردویان خاں ہے اِسرکردیا۔ با وشاہ نے خفا ہو کرمغلطات گالیاں دینا مشروع کیں۔ اور حکم دیا کرمحل کی دیل کراوُ اورخوا جرصاحب کوچلو۔ قلعہ چیوٹردو ینحود سوار پوکر جالی کے دروازہ بک مپرو کیکئے سفے کہ ل نسرت بوكر دوار استُ اور ما وشاه كى سوارى روك لى ـ برحنِد با وشا ، نعطٍ إ فلعرسے چلے جائیں گروہ کب جانے دیتے تھے۔ ہوا دار لوٹا کر بسیج خارکو لے گئے نے خض

مەرس حكومت درائل باغيوں كى تھى دا دشا ەمفت بدنام تھے ۔ايك صادق البيان شيمديدگوا ہ کا بیان ہے کہ با دشاہ غربیب کا پیھال تھا کہ حیران پوشیان محل میں سہتے تھے ۔ با ہر درآ مدہو چھوڑ تھا ہر دِنت منہوم تنا کم ہم بدیدہ سِنتے تھے گاہ بگاہ بدِنت شب نحلیہ بی بی بی خانہ میں گھڑی و وطرع می ابنیکارتے تھے ۔اوراُن مک حراموں کو برانجلا کتے تھے۔ایک دن حضور۔ سے مخاطب ہو رفر ایا کہ تم جانتے ہو آ بھل جرسا ان ہور ا ہے اسکا انجام کیا ہونا ہے۔ پارخاں جمعداد نے ہاتھ ہا ندھ کرعرض کی مصنور ڈیرھ سویرس سے بعدا قبال یا ور ہواہے ئى ہوئى سلطنت بچەوالىس ئى بىئے - باد شا ە نے ارشا د فرا يا تىم لوگ نهيں جانتے ہو جو ک میں جانتا ہوں مجھ سے سُن لو بمیرے تکرفینے کا کوئی سامان نہ تھا بعنی بنا کے فسا دیال دوت نوا الكُ للطنة في عير بواكرتي ميك رايس ان ميس سے ایک بھی موجود نه کقی میں توسیط ہی نقیر ہوا بھیاتھا ''کس نیا پرنجا نہ' دردشیس کے خراج زمین د باغ بر''ہ ۔ أب بوشيانب الله عنيب مير تراك الكي اورد تي بن الريم ركي فتنه را بواب ومعلوم ہتوا ہے کہ فلک غدار کومیسے کھر کی تباہی منظور ہے آ جبک سلاطین خیتا ٹی کا ا جلاآتا تعااوراب آينده كونام ونشان يك فلمعدوم ونا بودموجا ديكا - يه مك حرام جواسي ا قا وُں منے منے سے رہور مهال آکرنیا و ندیر ہو کئے دیں کوئی دن میں ہوا ہو کے جاتے ہیں جب يەاپنے فاوندوں كے نهوئے توميراكيا ساتھە وينگے - يەبدمعاش ميراگھ بگاڑنے آ بگاڑ ہیلے ۔ اسکے جانے کے بعدا گرنر لوگ میراا ورمیری اولاد کا سرکا ف کر قلعہ کے گنگرے پ چڑھا دینگے اور بم کو گوں میں سے سیوا بی مزیمپوٹر کیگئے۔ اور آگر کوئی ا فی رہ جا دیگا تو آج کا ا ول یا در کھوکہ نم روٹی کا نکر است میں لوکھے اور دہ نمنے میں سے آگر دور جا پڑیگا "بینخان ا بزفرا کھیمحل میں داخل ہو گئے۔ ان دانشمندانه اقوال كائس فروحرم سے مقا بكركيا جائے جوفوجى عدالت سے سامنے

مظلیم با دشاه پرنگا دُیگئی تھی تواہل د نیا کی بےاعتباری اور نیز کمک زمانہ کا حیرت اگیز منظرا کا كرماف أب وفاعتاروايا الله لابضاره حب وی شہا دوں سے ابت ہوگیا کہ غدر کی اطائیوں سے ہا کے ممدوح کوری نةتهی تواُن لڑائیوں کی ففیسل ہاری کتا ہے موضوع سےخارج ہےالبتہاس دورا نقلا، ئ بن چاد مقتد زستیوں کا نذکرہ ضروری ہے۔ آول تو تکیم احسن الشرخاں۔ دو<del>سے</del> مرزاالہ خش ترسيخبت خال رادر تميّ محفر امغل. آول! د شا بي طبيب تھے اور دوسے راد شاہ ان دونوں نے دورا ندیشی اورعا قبت بینی سے انگریزوں سے ساز کیا۔ لمرقا مُركيا .ادهره وشأه كوصلاحيس ديتے اوراد هرفلعه كى هراكي خبرا گرزرا وَكُوكُيُ مِرْتبِرُ الْبِيْحِيرُ كَات بِرِثْبَك بِوالْبِيكِن إِدْنِيا وِسْنِهِ أَنْكِي اعانت كَي ا ٹُن غضب بیں تکیمِصاحب کامکان اغیوں نے لوٹ لیالیکر ہل اوکے طفیل مرحان لامت ہی بخت خال ایک انگرزی رساله کاصوبه دار تهاوه و پلیس باغیوں کا سنونه بنا" ِ رزِ ً کانودساختهٔ طاب کیکر مام سیا <sub>و</sub>سفید کامختار ہوگیا ۔ <del>مرز م</del>غل باد شاہ سے ببیلے اور فوج کے رانجین شھے کیکن اسقدرلیا قت نه رکھتے تھے کہ انقلابی نوج کی رہنا ئی کرسکیٹ<del> ت</del>ے ا ت ہولیکن حبّاک کی قالبیت رکھتاتھا ۔ان وونوں اعلیٰ انسروں میں با ہم آلفاق نرتھا ۔ امغل نا دانی سے لارکو کورٹر کی کارردائیوں پی خلل اندازی کرتا تھا۔ اِنہی شکش نے انظام بر رَرُكُرد یا بیخلهٔ وری درگور - مدا نعت کی عجی وت نه رہی پنجاب کو برا ه راست حکومت برطانیہ کے یں ہوئے تھوڑا ہی عصر ہوا تھا۔ و ہاں کی فوج بغا وت کے زہر سے محفوظ کتی۔ انگر زوں نے ی شکرسے کا مرایا نیمیال سے گور کھے مدوکوبلائے۔ باغیوں وشکست دیر وہل کے سامنے ایک بهاريوا ينا مورجة فالمركميا - كمتية بي كرجس دن بهار ي يرانكر زول مي توبيس طرمين خطام إدشاه این عبادت گاهیس عافری اورنیازسے یه دعا ما تکی .

" مجھنیے عن اور ٰالّوان کے اُتحان کا وقت *ایبونیا ۔ فلا دندا نبکھے صبراورات*نقلال وسے میں اس ابتلا سے عہدہ برا ہونے کا اہل نہیں می*ری نثر متریت رہی ہ*اتھ ہے۔ ان سنگدل اور بریب سیا ہیوں وعقل سے کہ و مصوم بجری اور مگینا وعور توں پرظام ندکوس کیکتن سے سرحاکس سے کہوں تربى سب كا حاكم اور برشے ير فادرسے" يون كيئے كەپ شرچوغخرال طبيان دا بديد + يا برمنە جانب سجد دويد-کیکن دعازُ نیکا وقت گذرجیکا تھا۔ دہلی کامحاصرہ ہوگیا ۔ ! غیوں نے قلعہ پر تو میں نصب بں اور دو نوں طرنسے گولہ باری ہونے لگی ۔ تنہر والے مُبحکوا تگرزی فوج کے مقابلہ کے لئے بسكتے تھے اور شام كوا بنى تعداد يىر كمى كرا كے دائيس آجاتے تھے معاصري كو بھراپنى فلت محسوس ہونے لگی تھی کہ ایکے اِسکئی ہزارسوارا وربیا دے کی کمک بیو کیکی اور ۱۲ تیمبر عشا ی نونر بزار ان کے بعد جبیں اگر زوں سے ۱۶۷ نسراور ۸۰ ۱۱ سیا ہی مجروح و مقتول ہو کے سکتے غوں نے شہر سے ایک صدر قبضہ کرلیا۔ ۱۵ میٹمبرسے ۱۸ شمبر کے شہر کے اندرارا ای و تی ازیا گرہرتدم پر ابنیوں کوشکست ہوتی تھی ہیات کے کہ 9 استمبر کو باغیوں کے ایس کوئی مورجیاتی ندر إا درنام شهر بردو باره المكريز و كاتبصنه يوكيا -لال فلعد کے لئے وہ طری مصیبت کی رات تھی۔ باوشا ہسنے اداوہ کیا کہ حو لی سے کلجائم سوِّمت لا رَحْ کور نرخیت خان خارست ا قدس میں حا صربواا ورعرض کی ''اگر حیہ و شمنوں نے شہر لے لیا ہے کیکن اس سے ہمارا کچے نقصان نہیں ہوا ہے تما مہند دستان ہمارے ساتھ ہے اور ہر خص کی نظراً بمی ذات گرا می پر ہے۔ آپ بھر تر دونہ کریں میسے ساتھ نشریف لے جلیں میں پہاو وں مرحیب کرانسی مورجے بندی کر ڈنگا کہ انگریز وہاں کا میاب نہوسکیں گئے۔ دہلی اپریخنے ا اکوئی فرجی قلعہ نہیں ہے اور حباک سے لئے نہایت نامناسہ جمنے چیند نہیںنۃ بک شہر کو کیا رکھا یہی ٹری بات ہوئی سینشیب میں تھے اور انگرزیہاڑی پر۔ کوئی ناتجربہ کار نوج بھی میاڑی

رتی تواسکو دبلی کافتح کرلیناکو کی وشوارنه تھا یہ بیٹی ٹمرسی خوابی یہ ہوئی کرھنورسے صا مزراغل نوج کے کمانڈرانچیف بنا کے گئے۔وہ ننون حرہے ناوا قف تھےا دران کوملوم ا ہیوں کوسطرح قا ہویں رکھاج**ا** یا ہے اذرائن سے اطاعت اور فر مانبرارک<sup>ی</sup> وکر قبول کرائی جاتی ہے میسری زندگی کا بڑا مصدفوجی خدمات میں صرب بروا ہے ۔ اگر صاحبزا دہ لتة وتقينيًا الخديس بياسيون سي أنكر نرون كي كثيرالتعام ت وتیا۔ مگراب بھی کی خہیں گیا ہے "نمام ہندوستانی رایتیں ہا کے ساتھ ہیں وہ بان سيخاموش بولكين أكح فلوب صنوركي تطمي بين بين ساكر صنورني سي محفوظ مقام توليمنا .!\* بوکرا جمرز دِ ں کامتھا بلیکیا در ارا بی کا پانسہ بلٹا تو تمام مکے حضور کا ساتھ د کیگا'۔ با د شاہ اس کھ سے متا تُر ہوئے اور فر ایک '' ہم تقبرہ ہا گؤل ہا جائے میں اور کم کل جسے وہاں اکر ہمسے لمواسوقت مائيگا بنجت خاں خصت بھٹے توم زاالہی خش جوا گرزوں کی طرفشے اس فدیت برامور ہوئے تھے کہ با دشاہ کو باغیوں کے ساتھ ہرگز نہ جانبے دیں فدیت عالی میں ما ضرموئے ۔ جناح نبیں کے بعد حرنت مطلب زبان پرلا ئے نشیب و فراز ہمجھاکر د عدہ کیا کومیل گزرد ہے مکر تا م معا ہلات کی صفائی کرا دو گئا۔آپ پر آیا کی اولا دیر کوئی حریث نہ آ نے دو کھا ۔ نشبر مکیکہ آبِ باغِيولُ کے ساتھ منرجائیں۔ ہا و شاہ نے ان کو بھی یکھ حواب ند دیا ۔ صبح سوپر سے مع مبگیات اوزیوں کے ایب دادی دیلی سے اہر سکتے ہم اسیوں کو تقبرہ ہمایوں کی طرف رہا ترکیا۔ اور خودگا لهان نطام إلدين اوليامير، حاضر بعرك حسرت وايس ينون وهراس كاعالم ندخوا جدم الحزل اور ہوا دارکے کہاروں کے سواکر فی ساتھ نہ تھا۔ ہروزر وتھا۔ اورگرد وغبار ایش الوده دیراگنده تھی ۔ نتوائیر انتظامی دہلوی روایت کرتے ہیں کہ اسکے نانا حضرت شا غلام س جواسانهٔ درگاه کے خادم تھے بادشاہ کی ایر شنکر خدمت اقدس میں حاضر مور کے دیکھا ے سے *سر بائے بیٹھے ہیں شاہ صاحب نے خیرس*ت درانیت کی ارشا و ہوا کہ

ں نے تم سے پہلے ہی کہدیا تھاکہ میخبت سیاسی خودسر ہیں ا درانپرا عماد کر ناغلطی ہے۔ خودمجی ڈو منگےا درہ محد کو بھی دلو کمنگے۔ آخر دہی ہواکہ بھاگ شکلے ۔ بھا ٹی اگر جہ میں ایک کوشانشیر فیقیزوں یکن ہوں اُس ون کی یاد گار ہیں آخر دم مک مقابلہ کرنے کی حوارت زمتی ہے ہیں۔ بزرگوں بر ے وقت پڑے ہیں اور آنفول نے ہمت نہیں ہاری گر مجھے رغیسے انجافر کھا ہے۔اب اسیں شک کی گنجایش نہیں کہ میں شخت ہند پر تیمور کی آخری نشانی ہوں مغلئی حکوم کا چراغ ٹمٹا را ہے اورکو ٹی گھڑی کامیہان ہے ۔ پھرجان پوچھر کیوں مریہ خوززری کراول سوایہ فلمہ چی*ڈرکر حیلا آ*یا ۔ ملک خدا کا ہے حبکو جیا ہے ہے۔ سینکڑ د*ں برس ہاری شل نے سرزمین ہ*ن یر با د شاہمی کی ۔اب د دمسردں کا دقت ہے ۔ بیر کو ئی رنج دافسوس کی بات نہیں <sup>ہ</sup>ا خر<del>ہمنے</del> بجی تو د دسروں کومٹاکرا بنا گھربسا یا تھا"اسی طرز کی مسرت ناک با توں کے بعد بادشاہ نے ایک صند وقیے دیااورکها" یه بتھالے سپرد ہے۔امیرتمویہ نے جب ترکوں کو شکست دی تھی توسلطان بایز میر کے نیزانہ سے پنجمت ہاتھ لگی تھی یاس ہیں *جنسور سرود کا ک*نات صلے اللہ علیہ وسلم ک<sup>ی</sup> بیڑ میا ک<sup>ی</sup> ے پاریخ بال ہیں جوائر چ مک ہما اسے خاندان میں تبرک کی طرح سطے اسے ہیں۔اب میڑ سے ملے مان میں کہیں تھھکا نا نہیں ۔ ان کوکیکر کہاں جا اُں ۔ تمرسے بڑھکراس امن کاکو نیال سے رکھنا ۔میرے دل ودید ، کی نفشرک ہیں جنکواج کے دن کی ہولنا کہ تصیبت میں اسنے سے جواکر تا ہوں'' شاہ صاحبے وہ صندو تجہ کیکر درگاہ کے توشیرخا نہیں داخل کر دیا ہجاں وہ اب بھی محفوظ رہرسال ہیں الاول سے میں نیس تبرکات کی زبارت ہوتی ہے۔ اسکے بعد بادشا ہنے فرمایا ''آج تین وقت کھا نیکی مهلت نہیں ملی۔ اُکرگھویں کچھ تیادم و لاؤ" شاہ صاحبے کہا" ہم کوگ بھی موت کے سامنے کھیے ہیں کھانے پکانے کا ہوتر نہیں جاتا ہوں جو کچ<sub>ھ</sub>وجو د سے عاضرکر ذکتا بہترہے کہ حضور خو دغویب خانہ پرتشریعیت ہے جلیں جبتیک

نه و بوں اور سے دنیے سلامت ہیں ایکو کو ٹی شخص ہاتھ نہیں تھا سکتا اُ با دشاہ نے فرایا" آپ کا اصان جوالیا کہتے ہو گراس بور سے سم کی حفاظت کے لئے ينے بيرونكي اولا وكونول كا ومن بيجنا بمحصيمي گوارا نهوگا -زيارت كرمكا - اانت سونپ دي ب دو لقے منطان جی کے نشکرسے کھالوں و مقبرے جلا جا دیکا ۔ د إل جشمت میں کھھا ہی لورا ہوگا' - شاہ صاحب گھرگئے اور داں سے سینی رو ٹی اور *سرکر کی خینی لائے۔* باد شاہ نے تین د كے بعد وہمت كھاكر لانى بيااور فعدا كاشكراد اكركے مقبر أنهايوں كى طرف روان ہو گئے . اُد مرمزراً النی ش اگرز در سے نامہ دیبام کریسے تھے۔ د نترخررسانی کے ماکراعسلے میجر ٹرمن کو کھندیاکریں نے با وشاہ کو تخب**ت خا**ل کے ساتھ جانے سے روک ایا ہے ۔ کل مقبر جا بون بن دو بارم ملاقات کا دعده بهوا ہے میصونت و ہ زصت ہوآپ تمٹوری فرج کیا آئیل د ؛ دنیا وگرنتارکرلیس غرمن بادنیا و نے مقبرے میں خبت خاں سے آخری الاقات کا کہنی ش بھی موجود تمے یجنت خال نے باوشا م کے لیجا نے را صرار کیا مرز انے خالفت کی بادشا ہ نے بخت نمال سے نما طب بوکر فرا ایس بها در محصے تیری بات کا یقین ہے۔ گرجسم کی قوت جواب ويراب اسلئمين اينامعا لمرتقديرك واليكرتا بون مجركويرس مال يرهور وراور ببماشر رتے بہاں سے با زُیکھ کام کرکے وکھا اُر بہاری فکرنہ کرد۔ اپنا کام انجام دو اِسجنت خال ویس بوکرمقبرے کے شرقی دروازہ سے در ایک طرف چالگیا ۔ اوراینی اِ تی ماندہ فوج کیکرایسا غائب ہوا کہ جَنْكُ مِي جاسوس كُواْسِكا سراغ نه كُكامِعادم نهيس كرزين بي رهنس كيايا أسان ريز بعاتر تول مىكى لاش جارى رئى مگركەيس تىرىز جلا-حب میتجر پرسن کومعلوم ہواکہ باعی سردارزصست ہوگیااور با دشاہ کے بیس کو کی جایتی باتی نبیں ہے تو اُنعوں نے جَزل سے إد ثما مسكر قاركر نے كى اجازت طلب كى اُسونت بحث بیش بونی کربها درشاه کوزنده گرفتارکیا جائے یا قتل کر دیا جائے یجزل صاحب کی دائے تھی کم لاک کردیا جائے۔ گردوسے انسروں نے اختلات کیا کیو نکاسونت کے صرف دہلی پر مضہ ہوا تھارا ورتمام ہندوستان میں فسا د کے شعایشتعل تھے ایسی حالت میں با وشاہ کا زندہ رکھنا ہی تھے۔ ح ومشورہ کے بیٹر پھر مرشق ہے رکے دروازہ پرایا ادر مادشاہ کو ابر بلایا زمنیت محل اه تحییں انھوں نے عرض کی کہ پہلے آپ میجر طہرس سے اپنی میری اور جوال بخبت کی جان کا بان ب کیجئے تب اہر جائیے۔ باد شا منے بیجر کے پاس ہی بیانے بیجا ۔ اُسنے قبول کرایا اِس قول و وارکے بعد باوشا ہ برآ مرہو کے۔ یا لکی لگائی گئی ۔ اکبروجها نگیر کا وارث سر کا ری مازم کی تنبیت سے س الكي رسواركيا كياا وركورول كريس من ولي جيداً كيار انا معدوا مااليه واجعون غدركاانحام صنفر کلئے <u>ما</u>عم کی بہلی یا دوسری اریخ کو با د شاہ زمنیت محل کے مکان میں جولا*ل کنویں* ریب تھاقب کئے گئے۔ دوسے دن مرزاا لئے ش نے نخبری کی کەمرز آمغل مرز اضفرسکطان ادا أوكر وغيربهم مقبره بهايول بين يوشيده بين ميجرطوس البينے سبرسالا و سے وجازت كيكرسوسيا ہيوں ساتھ اُنگو گرفتار کرنے دوانہ ہوا۔ تینول تہزا دہ قبرے کے اندر تھے اور اُنکے ہمرا ، لفٹسٹ یکٹاول کے قول کےمطابق بین *نبرازس*لمان تھے اورا شکےعلاوۃ بین نبرام<sup>سل</sup>ے سیاہی قر*یب ہی* عاظريون مين موجود تشقع منزئتن ادرميكة اول نصف ميل كے فاصلہ ريھ سرے كيو كمايني فليل ۔ لیکرمقبرہ پردھا واکرنے کی ہتت ندتھی شہزا دوں کے ایس بنیا نر پیجا کہ وہ گرفتار بمنطور یں یا انجام مزاحمت کے لئے تیار ہوں ۔ آ دھ گھنٹہ کے بعد شہزاد دن کی طرب سے جواب ایا دارى كبجائية وهمرا يبنة تئين حواله كرسكتة بين ميجرن كماكرمين وعذبيين <sup>یا</sup> یشهٔ را دو*ل کونبیرگسی شرط کے ہمارے* یا*س حاضر ہو*نا جا ہیئے ۔اب مقبرہ میں اہم گفت له بسٹو میں بہری آن دی دوللہ ۔ جلد۲۲ صفحہ ، ۱۸ –

وع ہوئی شنزاد وں نے کہاکہ تیموری خاندان کے لوگ اسطرے مجبور ہوکر قید نہیں ہواکر۔ وع ہوئی شنزاد ووں نے کہاکہ تیموری خاندان کے لوگ اسطرے مجبور ہوکر قید نہیں ہواکر۔ نلواراً مطاتے ہیں اور لرشتے ہیں ۔ ما رہے ہیں یا مرحاتے ہیں ۔ دارا شکوہ کوحب اور نگر تیر رِ قَتَلِ رَنَاعِا إِاوِرِ قَا لِ تَعِيدِ خَانَهُ مِن ٱلْكِ تُو وَآرَا تَرِ كَارِي حِيلِينَے كَيْ عِيمُرى كَكِر اللَّهِ عَلَى رَناعِا إِاوِرِ قَا لِ تَعِيدِ خَانَهُ مِن ٱلْكِ تَوْوَآرَا تَرْكَارِي حِيلِينَے كَيْ عِيمُرى كَكِرِوُوْا ہِوكِيا اور جُهُودِ ۔ بلّاووں سے مقا بلیکڑا رہا۔ پہلوبھی دلیہ انہ کا م کرنا چاہیئے ۔ مزنا تو ہرحال میں ہے بھر رہا وری کی مزداللی شرنصیت کا دفتر کھولا۔اوروہ آ مار پڑھاؤ دکھا کے کہ اجل نھیب ٹہزاد مزداللی خش نے میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں اور میں ت بردار ہو گئے۔ اُور مرزا کے مشورہ کے موا نق تن بہ تقدیر ملاک رتھوں پرسوار ہوکر در تسن سے باس چلے آئے ۔انگریزوں نےائن صیبت زدوں کونونخوارنظرول بیما در در بلی کی طرف کورچ کا حکم دیا بیجب در بلی ایک میل ره کئی تو رتھوں کو گھهرا یا اور نهزا دو نکو عمر ایک اینے کیڑے الطوالیں ۔برنصیب بےب میں تھے نفران کیمیل کی ۔لباس شہزاد گی ے جداکیا ۔ اور صرت میرس کی طرف دیکھنے لگے کراب کیا کہنا سے ۔ اکوخیال تھا کہ شایداس بلرس مقيد كرسم يايساد وليجان كااداده ب كرنوشته تقدير كحدادر تهاميج غفسه وادانه دراینے ہاتھ سے شہزا دوں سے مقام قلب یزین تین گولیاں اریں میظلوم'' ہائے دھوکا'' کہ ے اور تعوری دیر خاک وخوان می علطاں رہ کر را ہی عدم ہوئے ۔حب لائیلس ٹھنڈی اکٹیر وانکیشہریس لاہا اور کو توالی سے در دازہ پراکب رات دن سربازار آ دیزاں رکھا مشہور ہے ن ظلوموں کے سرکا مٹ کرما دِثما ہ کی خدمت میں لبطور تحفے کے ارسال سنے گئے۔ لیکن کیا سا۔ معتبر ماريخ ميں ورج نهيں ہے اور غالبًا غلط ہے واسطلم برشرنف أنكرز دن نے اعتراض کیا ۔ لاڑو را برنس نے اسکوخلاقرانیا عدك برابر مجعام طروم والى أركهاكه انكرزا فسرن كانبورك نافاها

گی می وشیا نه کارر دائی کی گرانش کاری کے تعویر سے بھی دن بعد دو کھیویں الم باغ کے قز اغیوں کے اتھے اراگیا۔ لہذاا سکے خلات زادہ لکھنا مناسب نہیں ہے اس خوزری کے بعد دہلی قیت ل عام شروع ہو جبلی بابت انگلستان کاایک مرترخ سرواليول نكمتنا ہے كە دىشى نا درشا ەنے كېمى وەلەك نهيں ميا نى تھى جوزقتے وہلى كے بائزگرزي او جن وال جائز رکھی۔ شا رع عام ریمیانسی گر سنائے گئے تھے اور یانح یانح چرچیاویوکم ر دزا ندسزائے موت دیجاتی تھی والیول کا بیان سے کہ تین ہزار اومیو کو بھانٹسی ویکیئے نہیں۔ و بر شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مُراعت قبيصرالتواريخ لكمة اس كر٢٠ هزارمهان قبل كئے سكے اورسات دن كيار من عام جاری را بغریب اد ثناه زیزت عمل می حدیلی میں تیدتھا ۔خوراک کیلئے پانچے دسیر بوميه ملتات اوراس ظلموشم كى خرس روزساكراتعار ش<sup>ن</sup>تاق تصحی*ح خبراً بی که مُم*وا ده جس درست کو بو جھا پیٹسنا تس ہوا دہ اس دَوْرُصیدت کی اِدگارایک نطمیت جسکواد آشنا س ْطَفَر کی صنیعت تباتے ہیں ۔ مگر اسقام كلام زنظركرك يعبن محتررس اسكو حآمي خلص أيب فيرمعرون شاعر كيطرت نسوب كرت ایں اس دار دگیرگی گرم بازاری بیل لفاظ کیشست برغور کرنے کا کسکو موقع تھا۔ ول کے منات تعے جزران برمساخترائے ادرات ک در د مندد کی زبان برز مرہ ہیں وہ بزا۔ تئی کی بیک جو ہوا لیٹ ہنیں دل ک*زمیرے قرارہے* کردں استم کا میں کیا بیاں مراغم سے سینہ فکا رہے یه رعایا ہند تمبر ہوئی کہر کیا گیا اُنچیفب ہوئی جسے دیکھا حاکم دقت نے کہا یہ بھی فابل دارہے

لیسی نے ظلم بھی ہے سناکردی بھانسی لاکھوں کوسکینہ ف كلم كرول كسي المحدول بي أكفيات نه تعاشهر در لمي يتها جمن كهركس طرح كاتعا إل ن جونطاب تحا وومثا ديا نقطاب تواجراد إرب يهي تنگ حال ورب كابي بيرشمه قدرت رب كابي بوبهارتمی موفزان بولی جونزان تھی اب وہ بہا رہے تثب دروز میکولول میں بوشلے کو خارع کروہ کیاسکے سے اوق قیدیں حب نمیں کہاکل کے بلے بہارے بهی جاده مانم مختیج کولیسی گردش نجیسی نەرە تاج ہے نہ وہ گخت ہی نہ وہ شاہ ہی نہ دیا ہے . حوسلوک کرتے تصافد سے اب ب<sup>ن</sup> کیمور کر ط*ورے* وہ ہیں نگ جرخ کے جورسے رہاتن پیرا کے نتارہے يه وبال تن به معمر مرا نهيس جان جانے كا در در ا کے غم بی سکلے جودم مرا مجھے اپنی زندگی بار ہے يا ب غرطفر تحص شركاء فدان جا إ وبرا ہیں ہے اوسیلہ *دسول کا وہ بہارا ما می کارہے* تفتہ مختبر ۲۷ جنور*ی شھیام ک*ولال فلعہ میں نوجی عدالت سے سامنے مظلم ہا دِشاہ کا متعد بن ہوا۔ شاہجاں کے ایوان خاص میں اُنکا فرز ند لزم کی حثیت سے ما ضرکما گیا او کمیں سرکا نے حب ذیل جوائم کی فردیش کی ۔ ' ا) مراج الدین محربها در ثناه اگر زیمینی سے فیثن خوار تھے گرانھوں نے ایسی سم

یم اکتوبر هماء کے درمیان محرکت خان صوبہ دار جمنٹ توب خانداور دوسر حافسال افواج المكرزي كوغدراور بغاوت كريكي رغيب دى اوراس كام صامادكى -(۲) بها درشا و نےاپنے بیٹے مرزا خل کوجو آگر ز کمپنی کی د<sup>ط</sup>یت تھے اور دو<sup>ہ</sup> ا تندگان کوجوا کمرزی رعایا تھے انگرزی کو زمنٹ کے خلات ہتھیاراً ٹھانے میں مردکی اور رم ، بها در شا ه نے ۱۰ یکی سے کم اکتوبر ک با وجود انگرنری رعایا بونے کے لینے آپ إد ثناه مند شهوركيا اورشهرو ، في يزنا ما كرتبصنه كرليا - اورمرز امثل اورمحد فنت خان سيسار ثن ئی اور علم بنیا وت بلندکیا اور گورنمنٹ سے جنگ کے لئے آما دہ ہوئے۔ اور گو زمنٹ برطانیم کا فتراك دين ي عض سيتهياد بدوجون كود الى بين تع كيا- ادراً كولرط في يراكاده كيا-وم ، وم نفراً ممرز ول كوبن مين عورتيس اور نيج بهي شامل تحقل كرايي - يا قتل كران ست. میں حشہ لیا ۔اور دیگرانگرز د ں اور عور توں اور مچتوں کو قتل کرانے میں مددی۔اور والیان یا ہے نام احکام جاری سکنے کہ وہ عیسائیوں اور انگریزوں کو اپنے صدو دھی جاں پایٹی تست ري ماوريب بوحب فاون ١٩٥٥م علين جرائم بين -إد شاه نے ان جرا کہ سے اسکارکیا ۔ بہت سے کا غذات بیوت جرم میں ش ہوئے' جن پر ما دشاہ کی طرف سے احکام لکھے ہوئے سے ادبیض پرنیبل سے و خط کھے متعدد شیاب بویس میکیم احسن الشدخان ، انگریزا فسران فوج بعض مندودن اورمسلمانون کی شها متیس ، ہویں۔ انگرزینے ض وغضب میں تھے لیکن عدالت کے سامنے اُنھوں نے اپنے اپنے علم مح مطابق تنج او گنے کی کوشش کی چکیم احس اللہ خاں دغیرہ سے با دشاہ کے حق میں کا خیر کہنے کی بہت نہ کی رہبت سے ضروری واتعات جنگے رہشید بیگواہ تھے اور جن سے باکہ رستنہ بی سکینا ہی ظاہر ہوتی تھی عدالت کے سامنے بیان نہیں گئے۔ کیکن حتی الاسکان کلیات ماشا۔

ادراتها مات بے بنیا دسے تھی اخراز کیا ۔ شیا ہ حسن عسکری حبکا ذکر خیر سفوات ابتر ہر کئی مرتبراً چکا ہے۔ دوران قسے دیس کرفتا ارموکرا کے ۔ انھوں نے بی شہادت دی اور ما دشاه مے خلاف کونی کلمه نهیں کها - اُن سے سوال کیا گیا که وه و تی سے کیوں فرار ہور رویش بو سحئے تھے۔ اُنموں نے جواب ویا کہ حب ہرطرت مشہور بر کمیا کہ شہریں مل عام پر گاراور میں نے لوگوں کے غول سے غول فرار ہوتے ادر شہرسے باہر بھلتے و یکھتے تو میں بھی جالگیا . بهط میں درگاہ حضرت نواجہ نظام الدین اولیارہ میں مقیم رہا بھر درگاہ حضرت . قط**ب صاحب ولاگیا - وا** ںسے گڈھی ہرسرد ہونجا جہاں میں بیار ہوگیا ۔پھر ا دُر الئی مقامات پر گیا۔ انٹر کارنگھنوتی آیا۔ جہاں معلوم ہوا کہ گنگوہ میں میری جتبحو ہو رہی ہے میں ا اینی مرصی سے وہاں جانے کی ٹھانی اور حیلاً کیا کمپیے زبھائیوں کرمیے ہوئی . جُگُٹگوومیں شعصے اور اُنخول نے نجھے نفی کرنے کی کومششش کی ریگرمیں نے کہدیا کہ یوشیدہ رہنے کی کیا صرورت ہے ۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے ۔ ا درحب میں درگا ہ امام صاحب بین بینا بواادرا در بط هر با تھا سیا ہیوں نے تہنا یا گرفتا رکر لیا اور در بلی لے اسے با دمثا ہنے جرح سے ابکارکیا شا ہ صاحب داست میں واپس بیلے گئے ۔ اور ارشاہ کا تقد حتم ہونے کے بعدیا اُسی کے درمیان اُن کو پھانسی دیری گئی۔ شہا دت بوت حتم ہو سکے بعد ما دشاه نے بیان محرری داخل کیا جرایک اہم ما ریخی د شاویزہ کے ادرجس سے آلمیرد ہوی کی ہان کردہ و دواد غدر کی ائید ہوتی ہے۔ بیان کے خاتسر پر باد شاہ کی منبی تصدیق ہے ادر ہم اسكولفط برلفظ نقل كرتے ہيں ۔

ما دشاه کانخربری بیان ت یہ ہے غدر کے روز کی مجھے پہلے سے خبر نہیں تھی آ گھر بجے کے قرم غی سوار دنعتًا آگئے اور محل کی کھڑکیوں سے نیچے شوروغل مجانے گئے ۔ اُنھوں نے کہاکہ و یر طھسے اسلے ہیں اور ا پنے ایساکرنے کا یہ عذر میش کیا کہ اُن سے اور سور کی جرنی سے بنے بعو کے کا رئوسول کُونھویں رکھ کر کا طبے کو کہا گیا تھا ۔ جو لرم ہندوا ورُسلما نوں کے دھرم کوستیا ناس کرا تھا۔ بیں نے ٹینکر قلعہ کے درواز ہندکرا ہے کے ادر فی الفور قلعه دار کو اس امرکی اطلاع پیونجا دی - ده خرسنته بهی نود میسے را پس اسے اور ا ہماں باغی جمع تھے جاناچا ہاا ور دروا زہ کھولدینے کی درخواست کی ۔ میں نے انفیول س ادا دہ ے بازرکھا بہر کیفین حب در وازہ سکھولنے ویا تو وہ ادیر آگئے ادر پرا مرہ میں کھڑے ہوک بیا ہیوں سے کھ کما جسے سنتے ہی وہ گوگ چلے گئے ۔اسکے بعد قلعہ داریہ کہ کرکہ وہ بنگامہ کو روکنے کا بندوبست کر لیگئے یہ کے را یس سے چلے گئے ۔ کے درب دمٹے فرزرنے دو قولو ر زملعہ دارنے دویا لکیوں کے لئے خبر بھیجی- اور کہا کہ اُسٹے یاس دولیڈیاں مظہری ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہ*یں ک*راتھیں محلسلہیں ہیونجادیا جا نے بیں بنے رویاکسان روانہ کس ا درحکا ديدياكه توبين تعبي تعبيحدي جائيس أستكے بعد ميں نے سناكہ يا لکيال ہيو پخنے بھي نہ يا ئي تيبہ اراور دوليديان سب سيست قل كردي كسك تمی که باغی سیاه دلوان خاص می گفت اکی اور سیسے عبارت خاندیں بھی ہرط و بھیا ومنتجھے چار وں طرن سے تھیرکر مہرہ لگا دیا۔ میں نے اسکا مطلب درہا فیت کیا آور . نے میلئے کما جسکے جواب میں انھوں نے خاموش کھرسے رہنے کو کہا اور کہا کہ حب کھول نے اینی زیر میں کوخطرہ میں دالاہے تواب اپنی طاقت سے موافق سب کی کرے چوڑنیا

ذ<sup>ن</sup> کھاکرکہیں بیت *ل نکر دیا جا دُن میں نے مند سے اُفت کٹ کی سا درجی* چاپ لینے رہے میں حلاکمایشا م سے دفت یہ لوگ کئی انگرزمر د وعورت کو گر نتا رکر کے لائے نے میکن میں کیواتھاا درا میکے قتل کا قصد کرنے لگے میں نے بازرہنے کی درخوا مة وت تومين الكريزون كى جان بجانے مين كا مياب بهوكيا كى كمراغى سا بسول. انھیں اپنی ہی زر مزاست رکھا۔ متواتر دوموقوں بر اُنھوں نے انگر نرول کے قال کا تصابر درمیں نے منت وساجت کرکے بازر کھا۔ اور قیدیوں کی جانیں بچالیں۔ آخری وقت آگرے مِين مغسد لبوائيوں كوحتى المقدور بازر كھنے كى كوششش كرتار كا مستمرًا كنوں نے ميرى طوف التفات ندکیا۔ اور ان بیجار در کونٹل کرنے باہر لے گئے۔ میں نے اُنھیں قبل سیلے ا بھی تھر ہنیں دیا۔ مرز امغل ۔ مرزاخضر سلطان ۔ مرزاالو کمرا درمیراا کی نے کیاکہا۔ نہیں یہ جانتا ہول کمیسے رضاض مصاحبیں ہے رکھ سے رٹا نی کرے میں شریب ہوئے ہوں ۔ آگا کھوں سے ایسا کیا تو وہ مرزامغل پوسکے نیز قبل سے بعد مجھے اسکے تعلق *سی نے خبر نہیں دی یعض گوا* ہان نے شہادت ب رہنا ہان کیا ہے۔ بیں اُسکا يمسيك والازمين كامطرفرزرا ورقلعه دارستي تسل يسشر مكيه بھی وہی واب دیتا ہوں بعنی میں نے ایساکرنے کا حکم نہیں دیا ۔ آگرا نھوں نے ایساکیا زا بنی آزا د مرضی سے کیا ۔ شکھے اسکا بھی علم نہیں ادرات بھی شکھے نہیں بتائی آئی ۔ میر فدای فسم کھنا کرکہتا ہوں کرچومیر آلواہ سے کہیں نے مطرفر مزر یا اورکسی انگرز سے قتل کا نهیں دیا سمندلال دو بی مندرگوا إل نے کہا ہے کہیں کے حکم دیا تھا۔ اِنگل غلط ہے مرز اغل و**مرز انضر لطان نے** انسکام دیکے ہوں ترجب نہیں کیونکہ دہ سیاہ۔ بعدادان وجين مرزامعل مرزا خضر سلطان مرزاابه بكركومير سص سائن لأمين اوركها كرايم

نفیں اپناانسربنانا چا ہتے ہیں اسے ایکی درخواست ردکر دی کیکن حب سیاہ ضدکرنے لگی غل غضه *بو کرا*بنی والدہ کے مکان میں حیالگیا تو میں سیامپوں کے خونسے ساکت رہ گیا ندی سے مرزامنل کمانڈر انجیف اواج مقرر ہوامیسے رہر کے شبت شا ئے ہدئے الحکام کی نبت معالمہ کی اس حالت یہ ہے کہ جس روزسے سیاہ آئی آگرزی ردل کوقل کیا را در جمھے مٰقید کر لیا رس انکے اختیار میں را جیساکہ اب آگرزوں سے ب سمجھے میرے ایس لاتے ۔اور شبھے میزمبت کر سے پر محبور ا ببااد قات انکام کے مسودے لاتے ۔اور میسے رسکر طری سے انھیں صاف کروا تے ی ملی کاغذات لا نے اور ایکی تقلیس دفتر میں رکھدیتے را سلے کئی خطوط اور فحتلف تحریب و کمراد کی فاکل بن کئی ہیں ۔بار ہا کھوں نے خالی لفا فوں پر دہ شربت کرالی ہے۔ نہیں علوم انتیں انھوں نے کون سے کا غذات بھیجے اور کہان کھیجے ۔ عدالت میں ایک ورخوار و کمن لال کی طرنسے کسی گنام خص سے نام ہے جس میں آیک روز سے جاری شدہ الحکام <sup>آ</sup> ل دی پوئی ہے اُس فہرست میں صاف مرقوم ہے کہ اسنے اسکام اُسکی ہدایت سے تکھے لئے ہیں۔ اور اتنے اسحام اسکی دایت سے آلیکن کیس میری دایت تھے ہوئے ایک جمکم سےصاف ابت ہوتا ہے کہ بدون پیسے مکر کے جس نے حتنے اکا ٹیا ہے کھدیے اور جھے اُسکے خلاصتہ کسے اطلاع نہیں کی جاتی تھی۔ ، سیسی معالمہ میں کچھ نہیں کتے تھے ٹے تھیک ہی حالت اُن ورخو جن *رمیری دستی تحربیسے - حب سیاہی یا مرز*امغل یا مرزانحضر *سلطا*ل تے ۔ اورا نسران فوج کوبھی ہمراہ لاتے ا لئے مجور کرتے۔ وہ سے بنا نے کے لئے اکثر کہاکرتے تھے اکرمیں اُ نسے مرعوب ہوکر آ ارشات کیمیل کر دیا کروں کر<sup>در جو</sup>ا کی خواہشات کی تعیل مذ*ر کھ*اا بنی حالت سے موانق مزا باً

علاوہ از بیں ہے ملازموں پر انگریزوں کے پاس خطابھینے اور سازش کرنے کی تہمت لگا یاک على خال اور كمكه زمنيت محل يرسازش كاالزام كسكايا حاباتها به وركها جا ماتها كراب الرابسامعا مربوا تو بهُما نكو ارواليس تنظيم اسي طبح اله د مقل ُ الحفیں مقید کرایا تھا ۔ ہنرار دشواری ا درمیری نتیس کر۔ ہے لیکن پیرنجی تھیم صاحب کو تیدر کھا ۔ اسکے بغیر سینے روگر ملازموں کو نَّة اركراميا مِشْلَاشْمِشْيرالدوله والدَّمَلَة رمنيت لمحل دغيره كونيزُ انغول سنَّة كهاكه وه شخصِّع خواكم بری جگه مزرامغل دبا دشا ، بنا <sup>ک</sup>یس کے . بھر بیر معا ملہ *جیڈگی وانصا*ت سے قابل غورہے کم میرے كستيسم كي دنسي طا تت تقي يُّال كوخوش رسكهنے كا كونساسېب سيسے رمايس تھا۔ا نسران فيح بہا*ت تک مرطر در سکنے تھے کہ ملکہ زمینت محل کامطالبہ کرتے تھے کہ* میں اُن کو اُسیے حوالہ کر دوایا ک وہ انھیں تیدیں رکھیں وہ کہتے تھے کہ ملکہ نے انگریزوں سے دوستانہ تعلقات قائم کئے ہیں ہیں أأبمحط درى طاقت يااختيار توتا توكيا مرتحيم احس الشرخان اورمجوب علنحال كومقيد بهوني يتا بحيم صاحب كامكان للتة وتحقيا به باغي سياه لنة إك كورث فالمركيا تلعا ببهان مامرمعا ملاشطي تے تھے اور حن معاملات کو وہاں ہے کیاجآ ہاتھا ۔ انھیں یہ کونسل اختیار کرتی تھی ۔ میں نے مر بھی کا نفونس میں تکرت نہیں گی ۔ آنھول نے اسطرح بدون میری مرضی یا خلا*ن حکم صرف* ے ملاز موں کو بھی نہیں لوط ا مبلکہ کئی سے معلوں کو لوط لیا میوری کرنا تی کرنا اسے بائیل جھ فالمیل تھا۔اور جوجی جا ہتا تھا کرگذر نے تھے بجبرًا مغرزا ہل خہر سے اور تجار سے ختبی رست تھے وصول کرتے تھے۔ اور پیطالبہ زاتی اغراض کے گئے کرتے تھے۔ بویکھ گذر وہ سب مفسدہ برداز فرج کا کیا دھرا ہے۔ میں اُسکتے قابومیں تھا۔اورکیا کرسکتا تھا۔ وہ آ بڑے اور بمھے تیدی بنالیا بیں لاچارتھا اور ذہشت زوہ ۔جُوائفوں نے کہا میں لئے کیا وگر نہ تفول نے شکھیھی کافتل کر والا ہوتا ۔ بیرسب کومعلوم ہے ۔ جھے ایسی ایسی ہوئی تھی کم ذندگی

سے ہاتھ دھوبیٹھا تھا۔ جبکمسیے راتحت عدہ داروں کو بھی جانبری کی امید نہیں تھی ایسی نے نقبری میں تہرایا تھا اورگسر<u>ٹ ہے ر</u>نگ کی صو**نیا ن**ہ پوشاک مہبنی شروع کردی تھی ہیلے نے بچھےا جازت نہیں دی حبں نےمیگزین اورخز انہاؤ ں نے کسی سے کھے نہیں کہا ۔ نران لوگوں نے کچے لوٹ کا مال لاکر مجھے دیا ۔ ، روزمین اِک ملکه زینت محل کام کان لوشنے کی منیت سے سکتے تھے ۔ مگر وروازہ لوڑ نے میر راب فورکرنا چاہیے کراگروہ سے ماتحت ہوتے یامیں آئی سازش میں ، ہو اتو یہ با تیں کیون ظور ندر ہو تیں۔اس سے ساتھ ہی یہ بھی فابل غورہے کہ کوئی خا ربیبترین انسان کی بیوی کامطالبه بھی دین نہیں کریا ہے ''کہ لا ُواسے جھے دیدوہیں قبیدوگا اور برباغی میری ملکوقتل وقید کرنے کے لئے مجھ سے طلب کرتے تھے میشی تنبری نسبت میں كە كىسىنے بچوسى جى كرسىنا در كمەشرىيىن جانے كى رخصت لى تھى - میں نے اُسے ایران نہیں بهیجا۔ نہ میں نے شاہ ایران کو کئ خط بھیجا ۔ تیصیر کسی نے غلط مشہور کیا ہے ۔ محدور ولیش کی در خواست میری دستا دِرنهیں ہے کو اُمیر بجرد سرکیا جائے۔ مکن ہے سی نے میرے یا میال محکری صاحب سے دشمن نے وہ درخواست بھیجی ہو۔ لندااُسپراعتما دینکرنا چاہئے۔ باغی جمع بت معلوم بوكوا غفول نے کبھی مجھے سلام مک نہیں کیا . ندمیراکسی سمرکا اوب لحاظ *کیا ۔ وہ دیوان خاص و* دلوان عام می*ں سید تھرک جو تیا ل* سینے <u>جائے آت</u>ے تھے ۔میرک ک فوجول بياا عتبا*رکر تا چيفول سنے اپنو ذاتی آخا وُل وَمَثَلُ کرویا ہو چبطرح اُلغو*ل بجھے بھی مقید کرلیا بھے پر چورکئے ۔ مجھے اپنے حکم میں رکھا ۔اور سیے زام سے فائدہ اٹھا یا۔ اکہ یرے ام کی وجہ سے اُسکے انعال مقبول ہوں لیں حبکہ اُن فوجوں نے ایسے ذاقی ذمی جاہے ، فران نسرد کو مار والا میں بے فوج ۔ بے نیز اند بے سامان حَبَّک ۔ بے تونی نہ

ر رور سکتاتھا۔ اِان سے خلاف صدائے اجتماع مبند کرسکتاتھا کیکو، ہن سے مطرح ی اُنحییں مروزہیں دی جب باغی انواج قلعہ سے پاس آئیں میری طاقت میں بھا نے قلعہ دار کر طلب کیا ۔ اور حجہ کھ گذرامن وعن سیان کرویا ۔ ۔ رانھیں باغیوں میں جانے سے اِ زرکھا میں نے لیڈیوں سے لئے دو مالکیاں اور دو تو ہیں فلو ر پیانک کی حفاظت سے لئے قلدراد اور ایجینط لفٹننط گورنر کی درخواست پرردانہ کر دیں۔ مزيه برال اسى شب وتيزرما نڈنی سوار کوجو چھ ميڪامہ بيال بربريا ہوا تھا اُ سکا اطلاعی خطاد يہجو فنتنط گورنرا کره می خدمت میں روانکر دیا مجھ سے جو چھ ہوسکا کیا۔ میں نے اپنی خود مخارمزی ہے دی تھی ہیں دیا ۔ میں سیاہ سے اختیار ہیں تھا ۔ ادراُ کفوں نے حبرًا و قبرًا جیسا چا ہاکرایا چند الذمين جويس نے رکھے تھے باغی و بلوائی فوجوں سے در کراور ابنی جان کے خوت سے کھے تھے جب یہ فوجیں فار ہونے پرآ ا دہ ہوئیں آمیں موقع باکرحیب جا پ فلعہ کے بھا ککتے ئلاد وتقبرُ بهايون بين جَالرُّهُ كِي يُراس تَجَكَّد سع بين ضانتًا طلب كيا كيا كدميري جان مفوظ رَبِيكَيْ ربیں نے فررًا پنے آپ گوکوزنٹ کی حفاظت میں دیدیا۔ باغی فوجیں خصے اپنے ہمراہ کیجا نا عِامِتی تعیس مگریس نرکیا۔ مرکور کا الاجواب میرا خود تحر *کرکیا ہ*وا ہے ۔ اور بلامبالغہ ہے حق سے للأتحاف نهيس كيا ہے۔ خداميرا عالم و شا برسے كرجو كچھ بالكل فيحے تھا ہو كچھ يا وتھا وہ میں نے تکھاہے بشروع میں اب سے طفیہ کہاتھا کرمیں بغیر بنا وٹ اور بغیر طاوٹ کے دہی لكھوں گا جوش اور راست ہوگا ینانچرایسا ہی ہیں سنے کیا ہے۔ وتخطهها درشاه بإرشاه ثنابى بيان كأ مزد مغل سے نام ایک حکم کا والہ نیتے ہوئے حبیس سیا و سے کرداری مکایت اور

آخری ا را دہ درگا ہنوا حبرصاحب کواور وہاں سے مکمنظمہ جانے کابیان ہے ہیں انکہ آرکر تا ہوں کر مجھے ایسے سی کم کااجاء یا دنہیں ۔ حکم زیر تحبث برخلامنے ہے دفتر کے قوانین سے اُرد و بان ہیں ہے جہاں اس شمری ہرا کی سے شہر ریا ایس ان ایس کھی جاتی تھی میں یہ نہیں جانتا ر پیکرسنے ادرکہان یارکیا ہے معلوم ہو اے کہ نمجھے فرج سے باکل عابن آیا ہواد کی کرا ورسیے۔ ۔الدنیا ہورنقیری نے لینے بھرکم مغلمہ جانے کے نیال سے مزرامغل نے بیر حکمرا پنے ذقریں ر ایا پهوگا و اورمیری در اُنسپر شبت کردی پهوگی - بهرحال فوج سے میری نار اضکی اور میری کوری بے سبی کی حبکا میں پیلے وکرکر آیا ہوں۔ حکم زریجت سے بھی تصدیق ہوسکتی ہے۔ ویکھر دستا ویزوں سے بابت جواسکے اسوا ہیں جیلے را برگلاکب سکھ سے مراسلات کی تقالی نجت خال کی درزواست برمیرے احکام لینے ہا تھر کے تکھے ہوئے وہ تربت کئے ہوئے ویگر کا غذات جو كارر دا في بين شامل بين بيرتقين دلآما ہون كر شكھ ان كى يا دنهيں ہے - ملكه بين انجى عبسانبان ار کیا ہوں کرانسران فوج نے بلااطلاع جیسا چا ہا تکھا اور اُسپرمیری مرشبت کردی اور سنمجھ یقین ہے کہ بیھی صروراسی سم کے بیں ا ذریخت خال کی د رخواست پرصرور بیچھے حکم تکھیئے <del>سیار</del> مجودكياً كيا بوكا يحبطح دوسري ورخواستول يراكهوا ياكرت تھے مررد خطيها درشاه عدالت کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ جلا دطنی کا تکم صادر ہوا۔ اور فوجی بہرے میں ہند دستاں سے نما برح البلد کئے گئے ۔ شہزا دُہ جواس خبت وٰزیزیت محل کےعلاوہ ہم ازن مرد بادشاہ سے ساتھ روانہ مو کے ۔ . حلایا یا رہے ایسا کہ ہم وطن سے چلے بطفر بطور تنمع سے روتے اس انخبن سے چلے خشی سے ایے تھے *وقت اور چین سے جلے* نباغبال في اجازت دى سيركرك كي تيدوين كاقا فله حب كاينورسي كزرا تواكي حثير ديركاه كابيان ب كما وشاه يالكي س كيوالباس

ہنے بھے تھے۔ ۵ بگورے اسپنیں سے گرد تھے۔ دو آلکیاں اور ماتھ تھیں حبین اوانسٹیا ا درّا ج محل وغیرتها سیّمات تقیس ـ دوّمین گاڑیوں پڑشہزاد کا حوال مخبت وغیرہ دوسرے ہمارہاں تے اوران سب کی خوراک سے ایج اس طردیب مقررتھے۔ كرائين بهال كام يينال كاستين بث تورفرنگ اوروفات ره داع سے ختم ہونے سے پہلے اکبر کا آخری دارث رسکون بیونجا۔ جماز سے اُ ترتے ہی ا اگوروں کی حراست ہیں مبندرگاہ سے صدر با زار کے ایک دومنزلہ مبنگلے میں گیا جو بڑانی گھوڑ دوڑ ميران كے قرب موجودہ مطرك" دايل رود" بر دا قع تھا۔ اس بنگلے کے گردگوروں کا ہمرہ فطفر کی زندگی تک رہا درخرے اب فیک کے لیے صر چوشوردییه ما دوار ملتے رہے کہ انفول نے مرکاراً گرزی سے سی امداد کی استدعانہ ہیں گا۔ فاکمیش و رغ بت ی زندگی گوار اکی کین حمیت وغیرت مرک نه می درمیت محل کے یاس کی زیرات اقی تے این کورماش کا دریعیہ نبایا راور پٹھیب زیرگی کی آخری سانسیں افلاس ڈینگرستی ساکرارڈ میں کومیاش کا دریعیہ نبایا راور پٹھیب زیرگی کی آخری سانسیں افلاس ڈینگرستی ساکرارڈ شاعری کاشوق ریکون میں بھی باتی رائد انکی عض در د کانظیس تیدنیا ندی چار دواری سنے کل کردلی ب پرخیں اوراب مجی خن فنمول کے اِس محفوظ ہیں کیکن وہ نہ توخو دان کوشائیے کرتے ہیں - نہ دوسروں کوان کی زارت سے بسرہ مند ہونے دیتے ہیں مرحوم ادطرصلا سے عام دہلی کے ں ایک نفیس نظم اسی دورمصیبت کی صنیع کسی فررمیہ سے میونگی کم تھی ادر اُسکے کئی اشعار د لی دالوں کی زبان رائے تھے کیکن اوجو داصرار اور تقاضے کے اُنھوں۔ ، دلف کوغایت مذ فرانی به و فهلم تعت میں بطور مناجات کے تھی اور مربینہ میں موت نصیب ہونیکی تناكا اظهارتھا۔

کها جآ ا ہے که مندر جزوی غزل رنگون کی سکبیری اورکس میرسی کی اورگا رہے! وی لنظریس شب بتواب كزرا بنظفري نهيس بي كيكن أبح ويوان اول ميريهي أيب غزال سي طرز كي مرحر د ب اور سکے اشعار حاشیہ پر درج کر فیٹے گئے ہیں ۔ جالينك ابكون كركومن ميں اب ہرائيں کون گریں اسے ہم کون مگریں یا سے ہیں كون مندكريه وال ادرية كول داريم. دلیں نیا ہے بھیے نیا ہے راکب ہود مشکنیا ہو اب ويحوركو اسيري ول يوادر السيس السياب اکیاکیا بهلودیکھے ہے اس معلواری میں أنسيك وسونجا دين بيندمين جكه ننداسيين دنیا ہے یہ رمین بسیرا مہت کئی رکمی تطوریسی ب زيال شعار بھي قيدرنگون کي يا د گار ميں اور جذباب کي فيح تر حاني ہے -منکسی کی آنکھ کانور ہوں نیکسی دیکا قرارموں جوکسی کے کام اسکوں ف<sup>وق</sup> ایک شت غبار ہوں ميرازك ردب بكراكيا ميرائس مجسنة كيوكيا جرجمن خراك البركسار أسي كي فسل بهاريول سر زیبر شرشہ جلا رہے کیوں ی<sup>وہ</sup> مبکیسکا مزار ہو إلى فائم كوئى كركيول وئى جاريكول في حاكيون يشعر بھي اسي عهد كي حسرت دھيدبت كي تصوريہ، -لندوبا يازيرز يمركن نعيس ندويا كسنح كفوا خييس نه ہوانفید بیطان غیر نکہیں نشان مزائسے غرض تیدخانه کے نگائے تاریک کمرے میں وہ موت کا اتنظار کرتے تھے جیل قدی یا بواخوری کے لئے بہت ہی کم اہر سکلتے اور شیر وقت یا دخدا تسبیج واستغفاری صرف کرتے تھے . آخرگارایمی دعاقبول بودی ادر مه رنومبرلات می کوفتید فرنگ ادرتید حیات دونوں سے آزا د ہوگئے. ه دانجدادل دیوان ظفر - د دایف ادن) حِن كلين مِن يَهْ يَجِيس لَوكَن كي رَبِّك رئيال تقيس بحر كھيا تران لوگن بن سُوني بِڑي وه كلياں تھيں، اليسي أكلياني يرفع بيل كروط بعي نيس السكة جنكى حاليس البيلي اور يطني يرحميل لبارتميس م كن وكليس بيادي بياري كرك تا وسد بيان يس فاک کا ان کابسرے ادرسرکے شیج تیجسے

بهادرتناه از دنیا برفت ۲ ه چراغ دلی جارس کاسال تھا سواب بھی مطابق اسکے سروشنیں نے سال رحلت کہا بچھاہے جراغ ہوسلی سکات موت کے وقت سوائے زمنیت محل بچوال بخبت ما کمی بی بی اورا کی خور دسال بی کے کوئی موجود فتھا میکام کی اجازت سے تجیزو کفین کرکے اسی سیکلہ کے احاطمیں دفن کردیا۔ ایکی قبر تقی و ایک بیری کا درخت نسر لونے گھاتھااوراُسی سے تدت کے مرقد کا نشان را نے **رمنیت مح**ل ئى دى ئىلىدىن ئىگلەي خۇرىش رىيى دىدازال دۇك ئىرىكان يى تىگامنىتقل كىگىكى دىيا بىندو منع شوېركى دفات سىي مانىخ سال كىڭ ئىول ئىلان كىلىم زىكى كىرىت سىم كونى ا ماد تىبل نىكى -احتياج است احتياج استاحتياج الخيرشيرال راكست روبيمزاج ورم ورسخان البجرس پائنیسوروسیه یا در از کی نیشن شطور کرلی را دراسی قدر فطیفه مرزا جوا سخبت کا مجهی مقرر برگیا شهزادے نے غربت وسکیسی میں تقام موّدین رکاک برها سنمششاع میں تتقال کیا. آئے کا قبرکا پتہ نہیں جلاہے۔ . رمزیت محل محلاتی عیش وعشرت کاغمرواند وه سے کفا رہ اوا کر نیکے بعد ۱۰ جولائی لو دنیا سے تصنت ہوئیں اور پُرانے نبکلے کے احاط میں نطلوم شوہری قبر کے اِس دفن کی کیس وه ا حاطه ایک او رویدین مسطر او اسن کر حبکا برما کی شهر طراسن نبک کمیبنی سے تعلق تھا <u>کھیک</u> بر دیدیا گیا۔صاحب بها در کومزار برفاتحہ ٹر بھنے والوں اور حیاغ بتی سے لئے خا دمو کی آمروزنت الگواربونی مقبرے کا راستہ بند کردیا۔ مرقد مبارک کے ایک طرف ٹینس کھیلنے کا میدان تھااور ودسری طرف گھوڑے سرھانے کا چکر۔ جیندر در میں قبروں کا نشان بھی اپید ہوگی كىمىتىدى كوئى درى بونى -

ر مركة قبر مرك خطفركوني فالحريج كالطبط وجوار في قبركا تعانشال أسع طوكروت أواديا بسيوس صدى كے آغاز ميں ايسے قيدت مندريت اراكب و آلت عبار لسام م مام د ہام دوا کے آخری ما جدار کا مزاز الاش کرتے ہوئے بغرار شکل اس ا حاسط میں داخل ہو گے بتیر کی کا در ا موجودتھا۔ واتھٹ کا روں نے نشان دیا کہ اسی درخیت کے قربیب با دشا ہاورا کی سیکم کی تربی فرطز أرلينا چاہئيئے بغيرت مندوفاكيش نے حكومت برہما سے خطاوكتا بَت كى . اخبار دن مي مطامين تھے ا ا ا ہندوشان سے بیکرلندن کے درومندوں کے قلوب زخمی کردیے تبل س مقام پرایک ہے رزی ران می نصب کیاگیا جسکا تر مجرب ذیل ہے۔ " د تى كامعزول بادشاه بهادرشاه ، رنومبرات عن كورنگون ميں مرااوراس جگه كے قربیب د فن ہوا " چند ماه کی مزید کوسٹش سے بعداسی ت*یفر رزینیت محل کی* یا ریخ وفات بھی کندہ کر دمگئی' ں *کی سال کی سلسل سی بلیغے سے یہ حال ہوا کہ گو زمن*ط نے سلمانان برہاکو **قبر کا نشان** دوبارہ آبکی ا جازت دی۔اب دونوں قبروں کو الکرایک تعوند بنا دیا گیا ہے۔ لو ہے کاکٹھرہ ا دمین کاسائبان ہے۔ بہادرشاہ کے اُوٹے سکن ریخبت قبری مجاوری کرتے ہیں اورسلما نول کوفاتحہ نوانی کیلئے آمدورنت کی اجازت ہے۔اس عنیب شہزارہ کا فرائی معاش موائے ندرونیاز کے کھنہیں ہے طَفراحوال عالم كالبعى يكرب يجرب كجرب كوكياكيار ككبين اوركياكيا مينيتران تق لفرنی شاعر*ی بر ر*یو یو<sup>،</sup> معنفوان شباب سے وقت اُر دوشاعری ترقی کے مارچ طے کردہی تھی ۔ مرزا متظهر حابن جانال بميرَ وَرد-مرزار فيع سوٓ واكا دفتر زا نالط حيجاتها مٓتيرُقي زنده تعفي كبين بهت بورسع بورسيك تمصيحفي انشا جرات لكف كوروفران زار بناك تنصادر دلي شانجتيم

عبدالرحمٰن خال مسآن ميزنطا مالدين ممتنون اورتكيم قدرت املتر قاسم كى دهوم تعى شافي فقي كالرتب ا پینے ہم عصر شعراء ولی سے اعلیٰ تھا۔ ور بارسلطانی میں رسائی تھی۔ ابکہ ایک روایت سے مطابق شاه عالم شروتخن ميں أن سے مشور و كرتے تھے اور اسى سلسله سے ایک بار انفوں نے جارے ہے وہم ش ایک قطعہ بطور شریطاب بادشا ہے حضور میں گذرا نااورصلہ حاصل کیا تھا جسکے دوشعر ماحب أنجيات في المحين: كرجاط سيرابيب إلا بحائيكا توبى المصيكرالسر كه وه مجمر كوارها ديگي ووشالا يناه أقتاب اب محكوبس شكوهالفاظ حيتي تركب برستر تشبيبات اورضمون فريني ميس اين مهم مصرول سفاكن تھے مزداابو ظفرنے ایفیں کا لمذافتیارکیااور آخری اِ دشاہ کی اشاذی کا شرف سیسے پیلے ائنهيس كوطهل مبوابه شاهزا في كومرسيقي سي شوق فنون بطيفه سے ذوق تھا طيبيت موزون تھا مشاعروں بن شرکیب ہوتے تھے۔ دہلی سے تام اِکمالٹ عرایشگا تکیمتر ننا واللہ خان قرآق ۔ خط عبدالرحمك خار احسكان سجيمة وريت الله خال قاسلم بيرقرالدين متنت ليميزنطام الدين ممتون وغيره ائمی خدمت میں صاصر موراپنے اپنے کام مناتے ۔ اوت فکری لبندیروازی و کھاتے ادر طفر کے جوہرکمال ترقیل کرتے تھے۔ هیم فناوخوا جرمیز در رک شاگر دیکھے کی کرزبان کی صفانی ادر بیان کی لطانت نے اُنتاد ابنادا فراتے ہیں: ر ساغ كو د كيمتاكهين شيشه بنهالتا ول تعامتاكه شِيم بيكرتا ترى بمكاه مكلاادهرده كرسعاده مخكلكيا حسرت ذرابعي دلكي نذبحلي مزارت بحولے سے استے یا دکیار عجب نہیں أايركيول كالمحص كيسبنين ما نطاحهان استا دسلاطین زمن کے فق<u>ہ م</u>شہور تھے ۔ قلعرے تقریباتام شہزادے

أنبك سأكردتنه واكبزاني كوشعروخن سيحيندال لحبيبي نتهى مركبهي غزل ياسلام كهته تواتفير ا و کھاتے تھے۔اسی کی طرف قطعئہ ذیل میل شارہ ہے۔ مون شبهند كااستاديب فخريجه شهره ميرا توشهآ بالشيرا يران كيا كياكياميرا مكراسكا بهي ايان كيا عرض غازيزيا جورد دي حص مرك تحكم والأبيرموا فلعهيس احسان نهو سنكے اس بات كواكشهر كالوسان كيا خلق كيا كمو كلى كو حكم كويس ما ي كيا الطشنشاه جان فرزنالرصاب شهروه كيا ہم كرجس شهرير ل صالخ قلعه وه كيائ كرجن فلوسي الأيا ظَفركى سركادست فطيفه كالصان اخيروقت كست فالمرابا واكسع متبهميينه رقم كمصيلغ يس ديرودي واحتان فيصبغ باقطعه في البديه يضنيف كركيف كارمابي كيموقع ريبيكيا ـ خوب ہے اور کھ نہیں معیوب صیدایی و صیدول شا با جال بهون ا ورشكا محميلي كا یعنی دو بے کا ہے سکالنا خوب قطب صاحب جي جب صويركے وه دوا إگيا ہے ميرا ڈو ب اس کو بھی حکم بعو زیکل اے ا صبركب كم برمين نهبس ايرع فيحمرة درت الشدخال قآسم علا وه علم طب مين مهارت َر سكيني سي شعرو سخن كريجبي نتّا ص تعص شعرائ أردد كالك ببيط تذكره ألن إدكار سد كلام كالمون بيب -كرائج شورس ظالمها رآنيكا رميس تهبى زخصت سيرحين مركاصاد ميرقرالدين متنت كاكياكمنا دالى كيسيرخن يربارهوين كاجازر تط . درین عمروه ثننوی گفت رام اً يُسُ طرز نوى كَفنت رام يواشعارمن وعب ردمي رسد شارىقىائىرلىبىسىدىمى رىيد زيا نصدرياعي گزمنتمرشار بودشعرمن ورغزل سى ہزار

منظام الدين ممنون مِنت ع سيكهندمشق اسادك بيني تھے اكبراني كى مركا مے فخرالشعرائك خطاب يا إ زان كى صلات مضامين كى الركى رحبقد رنازكر نع بجاتھا ۔ رات تصوطری ستید ول میں بہت صل میں استان میں اسلان موسکی يه نهاناتخاكداس مخل مين دل ره جائے گا مهم يه شجھے تھے چاہ أُنگِ دم عبرد كھير ك شا ہرادہ کاخلق ویسع تھااور تواضع انکسار کے جوہر قسام ازل نے غایت کئے تھے ایجا۔ ا ای خاط بهم حبیوں می مارات ربان می شیرینی سے خلائق سے دلوں پر ا بر شاہی کرتے تھے طیبیت | می خاط بهم حبید عاضر شعر بخن کاشسته نداق بسرا م<sup>شع</sup>اد عصر شاه نضیری شاگردی سوسنے پرسها که ولی عهدی مقدمہ کو رنسنط میں دائر ہوا۔ باپ اراض ہوئے۔شاہی خرانہ سے بجائے دس شرای تصب لی عهدى محصرف النجيبوردسي بطور مرومعاش كي ملنه الكا واخراجات كى زمادتى يسرمدني كي فلت ا ربعین آوا زے کہتے تھے سکستہ دلی نے کلام میں ور دسیداکیا۔ شاعری پر آگ وروغن جڑھا۔ احراب آوا زے کہتے تھے سکستہ دلی نے کلام میں ور دسیداکیا۔ شاعری پر آگ وروغن جڑھا۔ تقاضا كسي سي كاروبار مبت تعبى جارى تھا۔ ويوان تيار ہوكيا -کارین ایر برخ کی رہتا تو کیوں حیران ہے بإتعن غيبى سے كل أي كلفر محركو ندا دوىي صدرتكت مضرع يرتجين وهل كيا روزاب رنگین بداینا سرسبر دیوان ہے یہ دیوا*ن رشک گ*لشن کیوں نہوگلہا کے صنموں سے لفت ريبة الم مصرعة الريخ للحب راس ير مرااب یک قلم و یوان کئیستان معانی ہے دیوان ادل نی انتیفت کلها کے مضامین سے *رشک کلٹن ہے ۔ادر اسکا* بثیتر حصّه

اہ نصیسر کا صلاح کردہ ہے ۔وہی زبان ہے وہی محادرات ۔اور وہی سنگلا خیمینیں شیا دیوان چنگولال کی سفاوت کاشهرو سنکرعازم دکن ہوئے تو ولی عهد کے کلام پراصلاح اپنے شاگرد ا طت سے شیخ ابرا ہم ذرقق للعہ میں نہو نینچے ۔ا ورمثہر مار نصاحت کی حبت کیمیا اثر میں مجھ کرا قایم شہرت توسنجیر کرنے اور ملک الشعرا نی کا تاج بہننے کی قات مرزاا بوظفر بوج مقدمئه وبيء مرئ تتوب سيح - تبقيرار كوبش قرار تنخوا ونهير مكسكتي تعي نفا ق سے جان الفنسٹن کا ریورٹ معروغیرہ سرحدات سے کیکر کا بل مکء پر نامے کرتے چائے آنھیرل کیے نیرشی کی ضرورت ہو ڈنگ کہ قالمبیت علمیت کے ساتھ ا مارت خاندا نی کاجو ہربھی رکھتا ہو میکا ظرمیس اس عهده پرسفارتش کیلئے ولی عهدسے شقه چالم رمیرز مغل بگیسان و زرمین مخیارک تھے او ہمیشہاس اک میں رہتے تھے کہ بہرولی عہد کی زیا وہ نظرعنایت ہوا سے کسی طرح سامنے سے سرکاتے دمیںایں قدر تی تربیج سے میرکا طرحیین کوشتھ سفارش اسانی سے حال ہو گیا اوروہ جیلے گئے ۔ جندر *درکے بعد*ایک د<sup>ن شیخ</sup> ابرا ہم جرو دلی سکے بیاں سکئے تو دکھا کہ تیرا ندازی کی مشق *کر دیا* ہیں۔ اُنھیں ویکھتے ہی شکامیت کرنے لگے ہو کہ میاں ابراہیم! اُسّاد تو دکن گئے میر کا طرحیا دچھ ے کئے تم نے بھی ہمیں تھوڑدیا'' غرض اُسونت ایک غزل حبیب سنے بھال کردی کہ ذراا سے بنا دو۔یہ ه د بوان چندولال قرم کے کھتری دربار آصف جا ہی ہیں ہفیت ہزادی منصب رکھتے تھے **ا ورُو** راج ا یان" "مهارا جبرمها در"کےخطاب سے سرفرار تھے میشائلسرھ میں میشیکا ری کاعہدہ یایا کیکن وزارت ا در دایانی کے اختیالات نبصنهٔ اقتدار میں تھے ۔انکی سخارت ا در نباصنی عنر المثل تھی۔ حیدر آبا دمیں کھندوکے آ صف الدوله تھے سن<mark>ت لا</mark> میں خورت نٹیسکا دی مستعفی مورئے اورلٹ لیفریس سایسی رس کی عماکر ستعفا د! - فارسی اُردو دونوں زبانوں میں طبع از ای کرتے تھے۔ ا درشا وال کلص تھا شعرار ا درعلما وکی خدمت گذاری نے حیات جاد برعطاکی ۔

ہر میر سے ہوئے یہ اورغوز ک سباکرسنا می ۔ولی عہد بہا وربہت خوش ہوئے اور کہا کہ بھری جماعی بهارى غزل بناجا ياكرو بغرض چندروزا صلاح جارى رہى اور آخر كا دسر كارو لى عهدى سيرللعه مهينه هجي بوگیااور شیخ مرحوم ولی *عهد کے اُ*شنا و ہو گئے ۔ میرا کلیٹر کروئے ہوا ہے جب انجیات کے جام میں پرزہر رالاہل دکھیتا ہوں کہ" باوشاہ کے وار دیوبان ہیں۔ پہلی چوغزلی*ں شاہ نصیر کی اصلاحی ہیں۔ چھ میر کا ظرحسی*ن تبقیرار کی ہیں۔غرض *ہی*سلا معت سے زیاد واور اجتی تین ویوان سترایا دوق سے میں جان سکھلاخ زمینول میں فلم کو جلنا على ہے۔ ان كانظام وسرائجام اس خوبصورتى سے كيا ہے كه دائسگفته ہوتے ہيں۔ والدم حوم ہاکرتے تھے کہ بادشاہ تھا را زمین کا بادشاہ ہے ۔طرحی*ں خوب کالتاہے۔ مگر تم سرسبر کرتے ہو* درنہ شورزار ہوجائے مسودہ خاص کی شعر تو یا کوئی ٹویڑھ صریح کوئی ایک کوئی کوئی رع نقط بحراور قانیمعادم ہوما تھا ۔ ہا تی نجیر - بیاکن ہڈیوں پر گوشت پوست جرط ھاکر صن دعشق " ایر کنے کی کمانی سب با دشاہ سے حسیریں آئی۔ کیو کہ اکثرا نھیں کی فرمایش سے کہتے تھے الخبین کانحلص برداتها به نوجوان ولی عهد طبیت سے با دشاہ تھے ۔ادھرسر کعبی جوان اوران کی بميعت تجي حوال تھي"۔ سلطماكي انشايردازي كاعاشق وابحى سحرط ازى كاشيداا درجا دوككار كالمفتون ہے اسکوکیا بال کر سور رہے کوچراخ دکھانے کی جرائت کرے۔ لیکن اہل شرع کا فتولی ہے کہ ش ام سے قرآن کے پڑھنے میں سو ہو تومقتدی کو تقمہ دینا ہی مناسب ہے۔ مو**لا** اکوخیل نیس میاکشگردی اوراستادی کا قدق سے تعلق شردع ہونے کے دقت نہ تو نث ماعمرا شدتا برسی سال *سے بحر* لو فال خیرسے یا رہو چکے تھے ۔ شیخار ا دی تحقیق مے مطابر

رن ، ایا ۱۸ برس کے تھے اور 'عقل واڑھ' بھی شاید نہیں کی گئی ۔ سندھ اور کا بل دغیرہ سرحدی مالک سے الیط انظیا کمپنی کے می زامے شناع میں ہو <u> جو سمستال جو سے مطابق ہے مولاناکو تیلیم ہے کہ ذو ت</u>ی سے ولی عمد کی غرا*وں پر صلاح* دیناً سوتت لنروع كى حبب ميركا فلرحيين جان الفنساش صاحبي ساتدى زامور كي تميل كيلئے سر حدى علاقول كى طرنت رواز ہوئيكے تھے فطفر كامطبوعه كليات كتا ہے كم مزراكا بيلا ديوان سائل آپھ مين مرتب موتيجاتها راور بإتف غيب تطعة ما يريح كما وطفر كأنحلص فوالدياتها برجوا سوقت كمتحيم سے محفوظ و روان اول کی رولین دویا " میں مرجو دسے ر باوجو دیکه با دشاه 'دایمجا د کا با دشا ه تصابرٌ طبیعت کا با دشاه تنها "'زمینوں اورطرسوں کا باز اُھ تھا "'مُسودُهُ خاص میں کوئی شعر تو پر ابھی ہو اتھا'' کیکن اسادی قدر دمنزلت فائمرر کھنے کے لئے بے نحا باار شاد ہر اسبے کر' پہلادیوان نصفے زیادہ اور باتی تین دیوا**ن مر**زایا ذ<del>و</del>ق سے ہیں''۔ مظلوم شاگرد کا دوان میارم عابری سے درا نت کرا سے کہ کیاں کر فیال شعارا ورو عزلین نیس یہ النال بن ودون مرحوم نے اپنی زندگی میں تصنیف کر کے طَفر کا تحکی دالد ما تھا۔ جة تورُّاسار البات كَفَرْكُة ومبن كب إگيالطف سخن تو ذوٰق ہي ڪيما تورنيا سے بے ذوق زرالطف نہیں شعر وسخن میں اس رمز نہانی کوکوئی پوسے تحفرسے تیرا مزاق *شعرطفتنسرحا*نتا ہے کو ن<sup>، سسسانست</mark>اد فرقق تھاترے را تعن مذاق سے</sup> بعداشا د ذوق ترسے رسوا، مرکعتا نهمیدشوررسے کون ككهاسئ فافيهين اورمنسزل تجهس بتراك وظفري كون مُولف خمخانهُ جاوید کا بیان ہے کہ دو آ کی خبرمرگ سنکر بادشاہ نے جنن ملتوی کیا ، ار بار مرحوم کے حقوق جان نثاری یا دکرسے افسوس فرماتے رہے ۔اور فعلور ڈیل اپنی زمان کر سے ارشا دفر مایا۔

بحكم خداوند جان داوردنن شب مارسننبه باقصمنسر خراشيد وفرمو دأستا وذوق ُ ظَفَر روئے ار د و مبناخن *زغم* کیا تیطنہ کھبی ذوق مرحوم تصنیف کرتے ہے کئے تھے را در سننے دوق کی قبر دلی میں جود ہے۔ اور قطعہ ذیل مزار برکندہ ہے کی کلش جاسے جوانع خیاں کی راہ طوطئ بن جضرت أستاد ذوق نے سهه ووق خبتی زر شرث ش سالم فات بوكو ئي يسيھے تو <u>لے نظ</u>فر كياية طعه بهي ذوق مرحوم ظفرك إس امانت ركه سكي تهي -کلیات نظفر کا مِشتر حصّه ذو آن کااصلاحی ہے اسیں کلام نہیں کی اُفری شاعری کو ذوق ى رىبت سے فروغ بوا اسيس شكسنيں كين فياصى اور فراخ دلى سنے ظَفْر كى عمر بحركى كما تى ذری سے والے کردینا ویسا ہی طلم ہے۔ جیسے ثننوی گلزار نیسم کو اقش کی صنیف بتایا میا گلزار اغ تومرزا فحز وشهزاده كي طرث منسوب كرأيا-. ذرقن کا دیوان موجود ہے ۔ بندش کی حیتی مطرز مبان کی ملاونری میضامین کی اُلگی للفاظ ئن ست نابت كرتى ہے كہ وہ اُستا دكا كلام ہے نِطَفر كے كليات ميں كمزوراي ہيں ۔ اور مضامین نوبٹو کا تھوا ہے۔اس کو ذوق کی طرن نسوب کرنا ۔ لک الشعراکی شہرت میں داغ الگاناہ البتہ جودر دوانسردگی طفرکے نغموں ہے اس کا ستا دکے نزاندیشان ہیں، منو بال برم ساور في شراب برق نميت سيئر ان مي اوركبابين فرق ننميرك الديس اورنغمير رباب مين فرق ننبر انتك برل ورتار خيگ مي دوري نه انسوونمیں مرے اور در نوش بین فرق دلعل در مایر که دل میں مرت تفا دست برحمه نه درددلس مے اور چوسیاب میں فرق مندواغ سینندمیں اور آفتاب میں ہے والی

نبيجه مهمياة ميل ورول كضطاب بي فرق رسوزسین میل در برق سے فرق طَفر اجرى ول بوليد خدام يون دل ورتياترا فهجورد للسيدون لايق يارس جانان كياخاتهي بين نرعت ارتها كلزارتهام عقى نسامقي ميس شتها نشى ريم الدين مرحوم ني تذكر أشعاء الدوموسوم به الطبقات شعاء من عيمالية يس كها أسوقت ظفراور ذوتن دونول موجو د تھے۔وہ ذوتن کی بابت تحرر کرتے ہیں۔ " فن تَنعويس ابتدا **وع**مر سيم صروف هي گرحالت صباً سيراجتك يه عادت طبيت مین تکن ہے روشعر کتے ہو کہ میکونوئیں فیتنے ہیں باد شاہ سے اُستاد ہیں۔ اصلاح شعری بنہ ہ جب ذوَّق كى إبت أبكي بم عصرول كابيان ہے كه وُه اينا شكر يكونهيں بيتے تھے "۔ تو تتم العلم الذاؤكا يدبيسره إنسائه كيؤكمر إوركيا جاسكتا ب كرا تغول نے ساڑھے میں بواض اً کی طرف مستصنیعت کر*ھگے*۔ تطفر کی ابت منشی کرم الدین لکھتے ہیں ۔ روشعرالیا کتے ہیں کہ ہالے زمانہ میں ایکے برابرکوئی ہیں کہ سکتا ابراہیم زوق سے صلاح یلتے ہیں تیرہ جودہ برس کاعرصہ ہواکہ محت بن ہوئے ابتدایس ولی عدتھ اُن یام میں بھی اُسکے شعرست ایکھے ہوتے تھے تام ہندوستان میں اکثروال ادر زنڑیاں اُسکی غزلیل در کست اور کھم مای گاتے ہیں۔ ہرا کہ قسم کے شعریں ۔ ایک قصیدہ انحوں نے شغیر خدا میں کہا ہے داخل نڈکرہ کراہوں'' يتصيده تبرً فانقل كياجا ماسے -منزيل مرسلين شفاعت گرائسس المصرورد وكون شهنشاهِ ذي الكرم مُرْكِ ترك لا يك مُرْكِ ترا برا قُ مولة برابيح مكة وعسب لر تراحمت رم

نور و جو د س*ے ترے ر*وشن دل محت رم وكمك فلويسة تركيطش رخ حدث بهر ٱاگرخدا نه مجتست کا تبری دم موتاكبهي نه قالب دميس نفخ رق تھاتمہہیے خِلق کا دہ لے نکوشیم كرتا تقاجس سے مردہ کو زندہ دم سے الهوم جال مبنوز کیسس بردهٔ عدم ته دال مربرا دج رسالت په جلوه گر اسوالسطيعز يزحبان ہو گيا درم كرة اسے تيرك اسم مبارك كود لفيش اے معدن کرم تیری متھے رورو کرے سے قدر گین بم كمتأسرزين زاكرابين توتت م مدقدمي كراوانه بيركيركاكان سیونکرنہ جاک پناگرمیاں کرے فلم مودمترے دست مبارک سے دہ گیا (مُبَعان انتر مُبَعان النُّد) عاكم كوتيرا نور بعوا باعسن ظهور آدم ترے خلورسے ہے منظر اتم میں زائران روضهٔ اقدس ترسے جال كَنُ بِ إِلَى بِسِ كُو وال روض وارم والليل تيركسيسوك شكيس ي بونا والشمس بتيرك رخ يرزوركي تسم تران يرجكه خود بوننا خوال تراخدا کیا اب پیرفلم کو ہو کھرسکے رقم صدقے سے اپنی آل کے لیضا مجتشم تری خاب اکس سے فیفری فض صيقل صليخ لطف وغايرتك دوركر الأين رومنمي<u>ك ميك غبا</u>رم بهنيا ماستان مقدس كوسيكريس اس غم مص مثل ثم به محدُ ميرے جشم نم برفاک سال کوتری اینی شیسه یس كرتا بول مصريل مقورت دميدم اس تصییدہ سے بعدا کیسخزل اِدشاہ کی تقل کی ہے ادر لکھا ہے 'ریہ ایک غزلیٰ دشاہ کی مبت انجی ہے تیمنا داخل مذکرہ کر اہوں ٹه ا شکک کھوں سے سیکتے ہوئے تنی کے ابوٹ اشکک کھوں سے سیکتے ہوئے تنی کے ابوٹ میں بیاں رنج کے آماد خوشی کے باعث

فجب آيا ہميں عالم نطنب الشرالشر وتيميس انتواس رئيس ومسى كطبث اجان البائيج ومرغان فنس كمهياد بوئے گل سے دنسیم سحری کے اجن تم وغصم بو توغصه ميرك سرا بمحول بر بربشرطپ کمرنه دو اورکسی کے اعث نشى احريين سحرف سلنسليه مين زكره بهار بيخزال مرتب كيا راسوقت بعبي ذوق ا وَكُلْفُر دونوں زندہ تھے۔ وَوْظَفُر کی ابت تھے ہیں ۔" کَلَفْر تخلص مرزا ابْرَ لَفر ا دِشاہ دہا فی شعرا میلے ومناسبتے تام دارد۔ ابراہیم ذوق از مخصوصان حضرت ادست ۔ وا نکارالیشا س باصلاح اديون كوبرا بداراند نواب مصطفاخان شيقته ن تذكر أي كلفن به خار مسطفاخان المكيا أسوقت مرزا ا بوَطَفرولي عهد تنفعه محاسن اخلاق كي إببت لكھتے ہيں كه" براكثر صفات موصوف وبرما مكام معرون ۔ دراکٹرخطوط دشکھاہے شایستر دار د" شاعری پر رویو کرتے ہیں '' ہاایں فن بسیار ہالون ا ست يشيخ ابرا بهيم ذوق ازما كدونمش ولدربا ووطيفه خواراست وأوكا رايشان كحك واللح او درست وبهوار "غور شبخ ستحروشيفت وونون فقفرك بمعمون أيك ماحب لكهتي بي أنفع كوفن شعرك ميل ومناسبت الم سبع" - ووسكر تم يرداز بي كو ففر فن شعر سي البياره الوت میں۔ دونوں صنرات فرا تے ہیں کہ ذوق ملفرکے افکار پراصلاح دیتے ہیں۔ گرشمس العلما مرا نصف صدى كي بعدر وشني داست بيركه ووق غزلين تصنيف كرك ظفر كالخلص دال ديا شینفتسری سخنالی مسلم ب ایفول نے تقفر کے دنیدا شعارا پسنے تذکرہ مین تقل کئے ہیں اور کھا ہے کا از اشعار آبرار ایشان است " وہ اشعار ضرور سننے کے قابل ہو سکے۔ منبط فرا دکرول گرم کور د کو لیکن ول بتياب كوتھا موں پزينوسكتا اب بعبی وه آمکه تری اُینه روی کرنهیس الكلي طورول بإخداجا نيئة ترسيع كه نهيل

دل دیگے آنکوالیسی ا ذبت مرد تیمیں اب ول محين وينكن فسيحت مع وكريهن يى لاكد بارصهباكي لاكد بار توب أبكرهكايس تدبرتو بدمزارتوبه قا حد شک جلالیکے جود لکا بنیام كيا ظفراس سے الاقات كى تورلارى خطائمقاری نہیں ہے خطابہاری ہ جفاکی میکی باعث و فاہماری ہے كرايك ارمي جيوط ابهو توكفن كو سكم جنوں میں کیامیٹ سے بیوند بیرین کو لگے يذكرهُ بزمَّ غن مين طفري شاعري برخصرالفاظيس بهترين ديويو سه: -'' ورسخن مالیهُ ارحمبند داشت ،گفتارش اگر حیرسا ده پرکار مهست اما جمه اسش خاطر سکارت محاوره گونی ازال ارست ومعامله نویسی زیر فرمان اُو ''۔ دور جدید کے اول نقا دنظم نه خواجه الطاف حسین حآلی اینے دیوان کے مقدر می*ں تحریم* فرماتے ہیں ۔ " وُدُقَى كى غزل مين عمومًا زبان كاحبُخار السين معا صرين كے كلام سے زياد و ہے ۔ مرومي بَها مضمون آ فرینی کرتے ہیں صفائی سے بہت وورجایر تے ہیں نِطَفَر کا تام دیوان زبان کی صفائی اور دوزمرہ کی خوبی میں اول سے آخر تک کیساں ہے لیکن اس میں ازگی خیالا سیت کم ما پئی جاتی ہے" دوسك الفاظيين يوس كهني كرظفراور ذوق كاطرز ساين جدا جدا سے اور كليات طفر ذوق كأويوان نهيس سے مُولف مُذكرُهُ كُل رعنا لكھتے ہيں " ذَوْق بِيرَجِي ذُوْق بِهِ طَفْنِكِيرُ اسْنا دِراً سَكِ كلام كَيْرَكِينِي بَرَكِيبِ كَيْ مِيتِي مِضهون كي بندش موش وخروش أبكى باتين أبك ساته بين فطفر سے بيان جوساما فنظر البيكا واس المتا جاتا ہوگا۔ محاوروں کی خراوا نی بیاں زیادہ کیگی ۔ مگر حوش وخر وش کی جگہ دل د حکر کے حکومے حروف والفاظ بنکرا نسودُول کی سیابهی اوراء جگردوزکے قلم سے تکھے ہوئے تم کوملیں گے

ابُ انھيں مَطْفُرُالْمِحِمُوما يَزُوَقُ كا" كلآم طفرران باكمال زركوركي رأيين قل كركيك بعدايين خيالات كانطها رجيوا منظري بوكخن فهم كليات طفر - ونصير زوق وغالب بالاستبعاب يرهيكا وه على دغم انف ۔ زا دسلم کرنے پر محبور سے کہ خلفر کے اشعار اُنھیں کے انکارعالی کا نیجہ ہیں اور اُسکے اساتذہ کی *طرف ننسوب ہنیں کئے جا سکتے* ۔ حقیقت یہ ہے کہ خلفر کوئمیروسو والمضحفی واتش۔مومن دغالت سے کو بیست نهیں۔ابتدائی کلامیں تقلید آن کے ناکام کوسٹش سے کیکن صفون افرینی نہو تو خارجی شاعری میں سوائے فنلع مگت سے کیارہ جاتا ہے۔ کلیات سے ہرورت پر کرات کی سی معاملہ بندی کایاں ہے اور غزل کا موضوع ، مھی وراسل واروات محبت كابيان سي كيكن سندش كيستى إخيالات مين ابتذال بهوتواليي واخلى ا شاعری سے کیا لطف ماصل ہوسکتا ہے۔ ونيا كيحبرت أنكيزتما شول اورزندگی كے حسرت اكن ثيب و فرازنے كلام ميں سُوزو كدان پيداكرد يا يه ليكن ية النيراسي وقت تيز موكى حب بتناديا جاك كه يشع المفركائي مثلاً ترا گھرمیر اکا ثبایہ تھاا ہے غیر کامسکن سلط زاغ نے یا بھاکے آ شیا نے پر أكرشا ونقتيرا وذوق كي طرف منسوب ميو تومعمولي شعرب كتيمن ظفركي زبان سي عبرتناكه مرقع اورور وناكم رشيه ب تفعيسال س اجال كى يدب كربها درشاه كاكلام يا نج خاصل وصا سے متا زہے سپلا وصف یہ ہے کہ و دشگلاخ زمینوں کے باوشاہ ہیں اورائی وشوارلبندی ایرخود نازکرتے ہیں ر لَفَرْمُسُكُلِ بِينِدِي تيري البِكسكُوا تي ہے تنخنورد يكريه طرز مسكل إتهدمت س

بيلطت فافي خنك ردلفون سي ساته اليسى خوش اسلوبي سفنظم كرت بين كزربان ہے بے ساختہ تعریف کلتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس کو مکندن میں وہ شاہ نفتیرا وراستاد ززق سے کوئے سبعت کیکئے ہیں۔ ا سرچهاس عرق ریزی اورخون شانی کی تفیقی داد و بهی دسے سکتا ہے جوخوداً ان شوز رسول یں اِشب مرکوجولاں کرے اور ہر ہمیں صیبت گرفتار آید" کیکن نویے کے طور پر حیاداتھا، فلك مينا لئے پير اے مرساغ لئے پير ا ي عشرت نهيرطالعيس اينضا قيا وريه تیرے سے دورانا اری۔ باتیس اُس کی تربیح کی ساری بخلیں اسکے بیج سے کیا ہم۔ تیج کے ادبر تیج برط ا عشق خلفر ب كرركه وهندارا سيك كموسة بيج كون كيا ایک کھلانو ووسرا محکم ۔ بریج کے او بر بر بیج برط ا ك خَطَفُركيا شكو واس كايون بوايا وُون بوا جوكه ب قسمت ميس بونا بوگا آخر كو وسي أسكا أنابن بلاكيه بول مذتعاتو . كول بوا ده نه ایا رلاکے بول نرتھا تو بوں موا ، و ج مندوستان نے کب ساتھ ٹیمیو کا دیا اعتبارصبروطانت فاكسين ركحون ظفر صبحدهم كلثن ميرا ياسيكشي كوكياوكل مركل لاله وب يكدست ساغرسا بنا گل ہی سے عارض گلگوں ونہیں جھٹ بیہ قدموزول عبى سب استغنيه وببن كابوما *جونهونا تھاہوا ہمپرتھالے عشق ہی* تناتنا بحني يوجياكيا ببواكيؤ كمزموا جكائيا قاب الجركن كركره جمیاکلی میں ا<u>سکے</u> ہیں مرتی کیا طلسم ارَّ تے بھرے ہیں بغیا بھی جمع کرو مسرت ہے اُس تیفس کر جسکے پر

پھیھولےیا <sup>ک</sup>ور میں بین نایاں توسر پراغ جنوں فروزاں نه دکیمیں دیوانے تیرے کیو نکرزمیں پیگو ہرفاک اُختر تهابهیں منطور دکھلا ناسکستِ ل کاحال کے الکھرے جوخط سکستہ یں اُسے دکھلاے حرف ے عبث سکوہ نظفر والٹراب اس *جنر کا کھ*ودیاآپ ہی جسے اکبار اپنے ہاتھ سے شُیر برم نه انگ غضب بالوں کی مهک بھر دسی ہے جوڑے کی گندھا وٹ قہرخدا بالوں کی ممک بھر ایسی ہے مرابت میل سکی گرمی ہے مرزاز میں اُسکے شوخی ہے تامت ب تیا مت بال بری چلنے میں میر کر کھر توہی ہے محرم ہے، حباب رواں سورج کی کرن ہے اُسٹیٹ عالی کی کرتی ہے وہ بلاکوٹے کی دھنگ بھروسی ہے وه كائت وآفت لائع ہے ہرال میں لیو سے جان كال ناح اسكاا تھا كيسوفتنہ كھنگھ دى جبنك بحريس السير، تطفر بيه حال تعالينا بممنه سي كمرات تع ہو سکے عمر شس ایسے اب ہسے کھی عمر محمر آباہے بلاسے گزنبیں سمتے برہم زرتیا پر فراک راہ میں سمتے ہیل نیاسلی پر دومسرا وصف میر ہے کہ وہ عام فہم اور لیس زبان میں دار دات عشق وعبّت بیان ۔ میں۔ اوراس رنگ یں جرائت کے ہم فدم ہیں مِشلًا بیربهن سقیرے بواتی ہے نوشبو کی فقر کس ساتھ تو کون سے گارو کے ہے سورا یا

إتين عجوثى زببل بهم سيكل اندام بنا ب راتها کهیں ہے تیم دو مخور تری ا نه یا وه تواسکے دل بیں آیا کھ نہ کھ ہوگا رى مانت غيرون نے تكایا تحدید کے موگا كسى نےمیراانسانہ مسنایا کھینہ کھی ہوگا نامیں نے کئی اکو بھی ساری دات انگویں کہاہے یارنے یا تونے اینے جی سے کہا ر خدای تھے قاصدا کر پیعینام ، ں۔ آسوقت مرے دل میں گماں ادر ہے آیا وتت نظركوني وبإن ا ورسب آتا دو بیارگھڑی اپنادل کھو لکے روجانا تويي ميت سيتها برشب بمحفظ بوجانا اوال جرب ميراتم ديحوتو لوجانا ستحته موكه جآما موص فع نهير مركين كراج سيوس ك نامررجواب بوا بواب خط کے نہ لکھنے سے بیمو اعلوم مرنے والوں کی دیجھنا صورت حب کهایس نے میں مواتوکسا . پس دیوار میگرم نفال ساری رات آفرس آب سے سُونے کونہ جاسکے اورہم آج جرحا ہور اتھاؤ سکے گھر دالو کے بھے اُبِ كَا يِورى سے جاناكھل كيا شايد طَفَ منه پرہے تیرے لال ڈویٹیر بوقت خو<del>ا</del> \_ یاروک مهر رہے شفق سے نقا ب مُرخ کیول جیسے نہ اسے کام کا کھلا نے کے لبد دل کا ہوجا کے ہے یہ زنگ ترے جانیک عبر كول رغرفه كك كهنيه وه ناچار كربس ہم ہوئے شب کو یہ نالاں بس دیوار کہ بس تیری شوخی کے ہیں انداز سمجھنے مسکل چیم وابرویس وہی پرہے اشارات میں فرق خون اینوں کا ہے انکی تکو بٹیکا نوں کا قرر مل کیس کیو مکر که وه مجبور بهم لاچا رہیں لا که جابت کو چمپارے کوئی بر جھیتی نیس بيايري وبمحدا درالفت كي نظر حيبتي نهيس بہے ہنگام گرمی ہے جا بانہ زر ابیطی قبا کے کھول دوبنداب نہ شرا کو ہوا کھاکہ نبیں بیجانتے چاہت کی کرا مجھ ظفر کو و <u>کھ کر</u>شرائے کیوں ہو

تیسرا وصف یہ ہے کدا پنے ماحول کے اثرات سے بیاب ہوکر کیلیے کے کرانے وطاس بر تعبرات بین اور" بربتی کی در داک کهانی سے ملب کوسوکوار بنا دیتے ہیں شاگا رُنّارى خىيبولى يى نهو تى توتين سيسيس بعلااس طي كيول صياد زيروام آجاتا غرداکس سے کہوں کوئی جنحوار نہیں عمر فرقت کے سوا ادرآر به چیکونی تابل افهار نهیں۔ جیکار سنا ہے بھلا يس بوں عاشق محفظ غرکھا نيسے المحا رہيں کم ہے غم ميري غذا توہے معشوق بتھے غمر سے سرو کار نہیں سکھا لے غم تیری بلا كرسال البرامن حاك بهوضيح فيامت كا بیاں کیجے آرا وال اپنی شام غربت کا كيرسنك تبرمراسنگ سياغيل کئی نەمر کے بیمی سے نصیب کی گردش دربيت جاناتها بجقي حان كارشمن كتكل ول كايجر كام نه جھے بت پرفن بكل يا مراتاج گدايا ينهب يا بهوتا يا بمجھے افسیٹ الی نہبنایا ہو ہا کاش خاک درجانا پنه بنایا ہوما فاكسارى كے لئے كرم بنا إتحام كھے تاباطبك رندا نببايونا صونيول كيونة تعالاتي محبت توجيه توحياغ درمجن مذبنا يابتوا تھا جلا ہی اگر دورئی ساتی سے بھے ايسي نستي کوتو د براينه بنايا بوتا روزمنمورهٔ دنیامین نزابی سنطقر کاب ہن شکسے را ورہے اغوش میں ایا نم ہے میں موں میں وال مرنا کام حواساتال اوال تحبیے پر چھے ہے بے طاقتی کا کیا مروے ہےلب پر ہوٹ کئی جا کئے لیک<sup>و</sup>م بحطي شكوه نهيس بتسير ميرمي ممت ميركي بهنين تحفا مرا توحال بداآب كى فرقت ميں كو نهير تھا خاک کواپنی گولے میں ہوا چارفیب فاك مور بهي كني گروش تفييبول مي نداه دونت يروه ب كهريخض بارنجام كوروست لينظفر دوست مين أغاز ملآ فات ميرسب

ر کھ نفس کوم ہے طالم نہ گلستان سے دو وش کل یک میری فراد تو بهو<u>یخے صیّاد</u> د کارلومیرے کی رنگت مجھ سے کھ لوچونہیں ہمرموتم میری حالت مجدسے کے او بھونہیں يوتها وصف يه سے كرتصوف كى چاشنى سے اشنا ميں - د حدث الوجود كے مسائل نوبى ادرصفانی سنظر کرنے میں صنرت نیا زبر بادی سے تدمقابل ہیں ملاحظہ ہو۔ ایج بیں پردہ دو نی کا تھا جو حاکل اُ طھاگیا ایسا کھ دیکھا کہ دینیا سے مرا دل اُ گھاگیا دياريني خودي کو مېمنے اُسطا د ه جرير ده سابيج مي*س تھا منہ س*ا سبع پرده میں اب نه وه پر ده نشیس کونی دوسرااسکے سوانه رہا بخفرآدمی اسکونه جانئے گا وه موکسیاسی صاحب فهم وکا جے عیش میں او خدا مذرہی جیطیش میں خون خدا شرا وورش سے ہوزش مک سال ہے ۔ ویکو اکو کو لکر کیاکیا نہیں ہے اس کرسب کو اس سے برما ہے نظر کیول کعبر ونشت میں سرمارا ہے تو ۔ سرگرم سبحو توحبكو وهو بله هاجي إه وتجمي بين سهد برتوسي بيغبر جلوه اسی کا دیروحرمیں ہے لئے طَفر سے اسکے سوایک نظر مجھے جدهم آم کھ رمزتی ہے توروبروہے ۔ ترا علومب میں ہے سے تو ہے صدایرور شازی برنہیں ہے کوئی پردہ میں کرد اگفتگو ہے بمفرأ بكوده وطرهمت وهويده وہ تھرمیں ہے سبکی تھے مبتوہے

شعکہ دیمی ترمع وہی ماہ وہی ہے خورشیدوہی نور سحرگاہ وہی ہے يوسفت وبى ربى النيا دين عنوب کنعاں ہو دہی معٹر ہی جا ہی ہی ہے مجنون وخراباتي وديوانه ورشيار درونش وگدا شا ه ژبهنشاه بی سیم خارايس شرر به وه قطفالعل م و رأك والشروبهي سبير برمابشه وبي صوفنوں میں ہوں نہ رندوں میں نہ نیخوار دل میں ہوں ایک بتو بندہ ضداکا موں گنگا رول میں ہول میری تنب ہے مجتب میرا مذہب عشق ہے خواه بهول میں کا فرول میں نواہ دینداروں میں ہوں جو مجھے لیتا ہے بھروہ کیبیٹ دیتا ہے مجھے مين عجب اك حبنين كاردح معے وصرت کی ہمکومسی ہے گئت پرستی ضرا پرستی ہے بایخوان وصف پر سے کہ محاورہ بندی کا شوق غالب ہے۔ ہندی الفاظ کبترت العال اورفارسي تركيبول سي كرزكرت بين ايك برا ذخيره ايسا الفاظ كانظركر ويسبع جمه شریمتعل تھے گرشعراء کے کلامیں ایک نہیں جاتے۔ مرّلك ومت ستم جرين ترا قا تل برُها خون حبم نا توان بل بل مناتل مل طرها ت ول مری با زنی مجتت میں مذبوجیو یہ وہ سودا ہے کہ ہرگز نہیں چکتا ہوگا ہم سے سرابت برا کھڑے ہے توبوں اوظالم تهين معلوم تحفي فيسك كيو كرككا تعطا كل سمجد لونكا ظفراس سعبو وواليكا باتق اج دهو کا دیکے مجھ کو کیا ہوا چنیت بنا كبيكه كتقة تتصفطوه يلنك يرنيط شكهے جود كھا چھيا ا نوازيك غذ الهي خيربرو يكراكما سے وال صد تبول في نهيس مار دهار مكافند

ویدهٔ ترسے نه روکش بویرسٹ بلی البروتيرى البمى خاك مين ملجأتيكي ول رسنے سے طفا کر کئی پیرٹ مبلی شرط رونیکی جاسختم سے جمٹ پیٹ برلی برق سی ہے سے لئے ہاتھ میں پرط معربی شوق سيكوس مرا لوا يكوك ساتھ دل کے تکھا میں حمیع کیا ڈھانے ہو رت و در دوا لم رنج وتعب اندوه وس سر میں میں برب معلوم کھا ارک ہو کے لتحديدكم برجب ماك نف بنت تفع تحكم الويسيم م<u>عارسے و ت</u>فس کو پڑھا <u>بط</u>ے ہوئے آولئی صیا داب ل سے ہوس پرواز کی بعظاس ول کی و با ساری بین کال آیا جر کی کہنا تھا وہ کہ مانکھفراس سے المرابع أرنه جائے گی سواری آبمی غیروں کے گھر مزاحکھا یاہے کوہ کن کو عیت شق آیا جوامتحاں پر سرلایا ترجوئ شیرکی جھٹی کادود آگیا زبال پر ظَفَردل لَيكيا بحركوكل مين اس يروش كح وگرینه اب ملک تو وال زشته بھی نه پھیٹکا تھا ان محاسن کے ساتھ جھڑعیوب بھی ہیں: ۔ اول بیکه زبان قدیم اور الفاظ متروک برا صرار کرنے بلکہ بھی تعلط الفاظ اور ناجائز کرمیو سے بھی اخراز نہیں کرتے ہیں ۔ اٹنک کو مک رکھار کے دیرہ تربین جوہری با زار میر مست تو یہ گو ہر بیمینا يحمد نوشيشيرين جايجه سرس لوموجم كيا لوه کن کاکب نقط تیموس لو موجم گیآ شربت بھی وم نزع ن<sup>ظ</sup>ک آکے بلا یا و وجونه ات اس بت ببرخم کی مجاسے بتون كى تنگدنى تقش كالجحرسے بهيں، يبرتيبي سيمط نهيس سكتاب داغ تيوركا ديه روت ع بحايا ظفررم أك منس مے دہ ہے رکلے زور کھین لیٹا اوك فكن تبري لفتني وكهاأيس التكهيس روز ك وربوا روزن سينه كتورب

ہ<u>ونے کے بعد بھی تقریباً تبنق ہزارا شعار کا ذخیرہ موجو دہسے اور اس مجموعہ سے ایک دلوان تح</u>ق ايسانيار موسكتاب جوسرنايام صعرمو الهذاليم عوى الكل صحح طور ركيا جاسكتا سي خم فائرُ جاویدین طفراینے اسّادشا انصیر سے بلن ترنشست پر رونق افروز رہنے کے اسكيخن سهيها نئكسكا تنزلكا طرز سخن کاایت ظفر باد نیاه ب <u> خَلْفِر كِ سَيْرٌ ون اشعار آما ب يرتقل كئے جا يكے محسن مسدّس و قسيدے كا ثدا (</u> بھی دکھا یاگیا ۔ اب چند قطعات خاتمه بردرج کئے جاتے ہیں: -یتائیں کیاکہ کدھرسے گئے کہاں سے گئے گلی میں یار کی ہم آج سنب کو اے ہدم مباكيطح سي المحونين كب والكيفاك نظر کی کے جراک ال کے پاساں سے کیے ساتركياليجا كينك أس ركذرك إسط رات دن مهمور و ملك عدم كالسيخيال ر تجربادسب زادعال سبن ایهیس چھن ہے *دکھ*ا نہ کھ میمنے مسفرکے اسطے نرکسی کو دکھا کے کیجائے ونست مشوق كومرسية فاصد کوئی مضموں اور اسے لیجائے كبيس السانه مومر سيخطك گھرٹیں کے رائے خطفر توشوق سے ا دات کو م جركت بوكردن كوبوة البيانشاكيان ين دربازل سے يه كدر اس الينس ورنه بهوجأ ميكا دريرمفت وبنكحا دات كو اننظمت كل عرابني اس بين كحرس طيح سيمني برباد بيكوسنه ولوثيكو جریجہ ہے حال میرا صورت ہی سے علی*ں ہے* کیا پر چیتے ہومیری رو داد بھر نہ پر چو بزم عالم میں ہم شادی وغم ہیں دونوں ایک منبتا ہے ظفر ایک ہے یا گردة ا دیمه کے کھے کہا غربے ہنتا ہے انچکیاں لے کے بیضیشہ بھی مقرروا

بحرالفت میں ہے طفر سے نیر نی انحقیقت پر ہے مثل وہ ہی رمبنا درباییں آ در گرستے ئبڑ ہے شمگر دل مجروب تلفریں چھتی ہوگی کیاا سیہ گذرتی کہ سنان مڑگاں وكد بروجا اب كياجهم سرايا بعين تعب كوئى يعانس ہے أنكشت نشير صحيتي نز دیک میرے بھی ہی رابے صواب بھی . بور <u>سيگھ جوکونی مجھنے کہوں ان ح</u>قیقیاً جلدی سے اُکھ سے محفل رندان شیخ جی اجها موايط كشيخ صجت خراب كلتي المم الميكي كلمريين كيس اوراك بإس كما بمفيس زغازی ہیں آتی ہونے جاسوسی آتی ہے أزارا لي تطفروال وأنفيس أوكونكا بواس کرجن کوچا بلوسی ا در کا<sub>ن</sub>نا پھومسی آتی ہے بخزخون دل مخرول بجزجيتم ددل برخول نه پاس لینے کے گلون ماغ ہوز صهاب زمسی کی ہوس نے مے پرستی کی تمناہے أطفرمنيا بؤعالم بين بهكوايك مدسي وه مهيه وعد كرجاتي بي اكثر شب انسكا مراتے ہیں برکز کہ جار بول جاتے ہیں اگذرجاتی ہےساری اِٹ کیتے کتے بیٹمکو الجنة بساتج بساتجة بساكنيين جب كهامين نے جيا ومت مجع معلوم ہے اب لك موته تعيميا بي تمهال كلي ر یو بے ماتھا کوٹ کرآخر کہا ہی پرکٹ نوج ترے کا ان ب اے رہیے کی طلے بڑے مرت کے بودھنرت ناصح کرم کمیا نر اکی مزارج مقدس کی بات جیت بررك عشق كے ملئے ارشاد يكهنريو میں کیا کردں نہیں پیمرے میں کی شجیت دیکھے تاشے مینے بولکٹ دجود کے يرمقابون أيك مطلع وتقطع بيرحسب حال بھریہ ہواگذرنے لگے کھیل کو دکے اكدن وه تعاكه توطيخ تصر دانت دودهك باتی نبیں حواس ہر گفت و تنوم کے وب ہے بی<sup>ر</sup> حال عالم بیری میں اے <u>خ</u>لفر

خطائخت كسرم كارا الليا بتحفركه بإزركداعال بدسي فاها - ثمراها تمراها صرفت العرف لهوولعب اتنا بندے یہ کرم سیخے گا خط خصے جا مولکھو تم نسب کن وم كيكوية السب كيحة كا د و جوال**قاب لکھا ہے بھ**رکو ين شب همريس جواسك كوني كنكر به كعيد كا أبور كبياوه كفيرك بين بيطح سيط ويكوكسني لبس ولوارسه يتحبسس يعتنر أَنْكُ يُعْلِكُ مِن كُمارُكُونيُ إِن جَادُ شَتَابِ، میں نے بہلوسے کال اسکوجو با ہر تھیئے يكه ندپو چعودل بتياب كاييسكرا حوال مرسے جوں و بح کسی سے ہو کبو تر کھینکا یازس رائس ب سفاک کے وہ یوں ترط یا ك صري ل جاد گرزلفنے كويے ميں ترجح کوئیمی ساتھ اینے دنیا سے ناکھو جانا أس شوخ برير دكي تم دين يحقيم ي عثوت سوداني نه بنجانا - ديرانه نهوحبانا الے طَفُوا کیے تو فن سخن میں ہمستا و، كيون نه قائل مون ترك ناسنح أيش بون بلگر بوتے ظهرتی ونظیری بھی آج مرت برشعر كوسكرر اعش ونوں ياگرس ہے كرہوتى دل كو دلسے دا ہے كيول نهيس بورماي الفت كالزرونو لطون چاہیئے انٹرمو<sup>نے</sup> انتظفردونوں طرت م جربول إل مضطرب والجرفي إنتبار بحب



با وشاہ کے باتنے دیوان تھے کیکن دفتر پنجم آشوب عدد میں ضایع ہوگیا اور اب

رائج الوقت کلیات بی صرف جار دیوان ہیں ۔ بہلا دیوان زمانۂ دلی عہدی کی تصنیف ہے۔اسکا بیٹیتر حسین سال اللہ باسمالیات

بہ ما دریہ ما دریہ ماری ہوری ہونے سے بہلے مرتب ہو ہی اتھا مرکفکوات میں شیخے ابراہیم فوق می شاکر دی شروع ہو نے سے بہلے مرتب ہو ہی اتھا مرکفکوات

> اور تهیدستی کی برولٹ مرت کک شامیع نهو سکا بسٹ مہلوس مینت مانوس پہلی مرتبہ مطبع سلطانی واقع قلومونگی میں جھیا ۔

بېرىن مىقاق دىن شەرى يىل چىپى اس دىدە زىيب ايدلىشن كاايك نسندكىتىپ خانئۇمىر كارى داير

در اسکے سرورت برمندرجرز دیل عبارت نواب کلب علیخال مرحرم سے دست خاص کی کھی ہوئی نسخر ندا تباریخ مبتم رحب طالعظام از جا سے مجلون ِ تحفه نز د عاصی محرکاب علی آمر،

میرکز زفت بره من سرویسے بالا تراز ومیکهاین نسخهٔ بهاریں یا فتی'' نواب خلد آشیاں اُسوفیت ولی عهد شکھے۔ باد شاہ کا دیوان پاکرایسیٰ مسرت وشاد مانی کا

واب مقدامیان اس دری مدخت د بادعا به ماییوان برای سرف معلومی اظهار جن مختصراور معنی خیر الفاظ میں کیا ہے اُن سے طَفری عزت و توقیر میں افزالیشس ن سر تا سر سن فیر سرمیت سے سنے فیر سرمی سنے مینی میں اور ایس سے اندازی

نبیں ہوتی۔ بلکہ ووجود نواب کا تب کی شخن فہمی - بکتہ سنجی اور قدر شناسی کی دلیل دوشن

مزاك مله خيرالحزا -اس دیوان میں علادہ غزلیات اور قعلعات کے 9 انجنس- 4 مر یں۔ نی انتقات بطّفر کا بہترین کلام اسی دلوان میں ہیںے ۔ بادشا ہ کا دوسار دلوال مزال ہے۔ اس - نی انتقات بطّفر کا بہترین کلام اسی دلوان میں ہیںے ۔ بادشا ہ کا دوسار دلوال مزال سے ا رطوس بیر مطبع سطانی سے شابع ہوا۔اس میں علاوہ نخرایات کے ایک سلام۔ایک عدر سے بعداس دوان ان کی ایک کا بی لکھنے میویخی اور ٹیسنے قادر خبش مالک مطبع در اور مركز ط محلة صين تنج وركو تقى غلام مين في سائل مهد (مطابق المراسم مين أيركيا دیوان اول *کاکوئی کمل شخه شیخ قاد رخبن کر*وست**یاب نه**وسکا چندغزلیس اس دیوان کی مسیرا تی قیں لہذا<sup>ر</sup> انتخاب دیوان اول *'کے ن*ام سے اس دیوان کمیسا تھ بطور شمیں کے بھیائی کئیں الكمطيع نے فائدر لکھا ہے کہ " بصد دقت صرف ایک نسخه طبوعه دیلی برائے کتابت کا تھرآیا۔ دقت مطالعہ غلطيايا - شائفين كاشوق بدرجُهكال وكيها- دوسرانتخهسردست ممكن بعونا ممال وتيهانا جاء مطابّ شخهُ مُركور سيجيوا إ" داوان سوم اور داوان میارم می غدرسے بہلے مطبع سلطانی سے شاریع برائے تھے ان بن مجي علا وه غزليات او رَملعات كي سلام اورمخسات بين \_ ديوان جيارم ميں چندر باعيات بمی بیں ایک راجی سنکے۔ المشقة ن بيتي مم إعث عمر كن كن ك شب بھی کرتے ہیں ہرا دوں کو ہم کن کن کے الك مانال كى رس كيف كرط نى سے يا نور، ہم طفراسلے کھتے ہیں قدم کن کن کے سب سے پہلے مطبع صطفائی دہلی کو پیشرف حاصل ہواکہ اُسنے یا دشاہ کے جارو ل بوال معطله هرمطابق طاخليم أيس كمياشا يعسك ودرابل فك كى قدردا فى سع جندروزيس

ت بوکے منشی نوکشور کھنوی نے السام میں اس مجرع کی دراينے مشهور مطبع مصنف الموس كليات مردم كاميلا الدوين شاليكيا . كلام طفري تهرتهم مهندوستان برسميل تكي يقى - چندروزيس كل كاي لهن مزدیا کی صلائے لگی۔ کلیات دوارہ تھیا ۔سربارہ تھیا۔اورشا اللہم میں مایخویں بار طبع ہوا۔ افسوس *سے کہ ہرا مڑ*یشن میں علطیوں کی تعدا د طرحہ تی ہی۔ ادراب مردجہ دیوان کاکوئی ورس اغلاط سے فالی نہیں ہے۔ خداکسی عالی بہت کر توفیق فیے کہ وہ اُس كليات كودوا دين طبوعة فلعرمعلى سعمتها بله كركة فاليح كرمعا وركلا فطفركو دوارة ندكي فيب بو باوشاه نے زانهٔ ولی عهدی میں ایک کتاب مولغت اور اصطلاح وکن محق جار و میں ککھر ملاسات میں نام کی تھی بشرح گلستان سخدی کے دیباہے میں تحکفرنے اس الیف قا نزكره كيا ب اور لكما ب كراسكا نام " اليفات الإطفري تما المنوس ب كرز مانك القلاك يركن شأيكال برباد موكسا وراج اس عالمانة اليعن كاكبير نشان نهيل ملتا . شرح گلتال شیایش (سانه جلوس) پین طبیع سلطانی سے شاریع مرودی تھی کم مینوز نا پاب نہیں ہے یو بیب غربیب کتاب علر تصوت میں ہے ۔ تیننے سوری کی عبا دات اور کا ستال کی تکا آ مص مناله وحدت الوجود كوثابت كرنيكل من بليغ كي سبع صنن كلام مين وومرسف فقراا وربز ركونيك عالات بھی درج کئے ہیں اسکا ایکی ام خیابان تصوف ہے ۔ ام کی شان نزول وں تحریر "بعداز نظیمایں سلک لاتی ایر ارتفرج کنا ں از مقام موتی محل داخل محل معلی گرمیم و تطقه النج اتام كالبائهم ام انطوق تخرير عصول مى الجلد بدينكوندا زجيب عدم مرمراورور

زشت دلی مهرشه راکسب ژانی ایں شرح گلستاں ئے تبیات جوف چوں کرو قلم لفظ "بجز" دوربرام المريخ مع نام خيا بان تصوف الشرح کے خاتمہ پرالیسی ول بیندعبارت کھی ہے کہ ہم اسی پرا بنی کتاب حتم کرتے «ایر گلدسترٌ عرفان اعنی شر*ر گلست*ان بیسیم عنایت خلبندخیایان جها**ر طا**بق الوجرد بوجردرسسيدو برلطف يأك مألك بتداوا ختتام صدسكرين التقطفركما يصل غدا برفاته بالخيظفر ماصل شد آلمي پیقبولان توحید بنیان این سواد را مقبول قیولان نوگر دان دیبیجبو با ن منعت رائمقام مبوب مجوبان خولیش برساں به واخردعول ناان الحمل مله دب العسالمين

## ويجريضانيف جناب شنثى اميراح صاعليى

ارُ دوشاعری - اگرزی قلیم افترگرده کے اعتراضات کا دلتش جواب میں انگری کے اعتراضات کا دلتش جواب میں انگری اور الوالغرم با جداروں کے کارنا ہے ..... الار میں کرکے کرنے رہاں کے کارنا ہے .... الار میں کرکے کرنے کرنا ہے .... الار میں کارنا ہے ۔.. اللہ میں کارنا ہے ۔.. اللہ میں کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کی کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کی کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کی کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کی کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کارنا ہے ۔۔ اللہ میں کی کارنا ہے ۔۔ ا

نگرگرهٔ برند به آفش کے نامور شاگرد نواب سید محدرخان رند کے حالات ..... میر خواب پرنشال نئیسپر کے مشہور ڈوامیر میرسمزنا میس ڈورم کا ترجید ..... مر مفرسعا دیت به روز تا مجرسفر مجاز باید میں ایس بیرسی در در ایس بیرسی میں در میں میں در در ایس میں میں میں میں م طالبہ امریس تاریس میں ایم کا در ترجی میں در در ایس میں میں در در ایس میں در در ایس میں میں در در میں میں در در

۱۱) محد ذکی احد علوی - ابیرمل لا برری - نصیر اخ - کاری شایک ع ۱۷) النافل ایک و البخشی - الکوری ۱۷) النافل ایک و البخشی - الکوری 多じ。

اميراحرعلوي بيك